





دورانِ مطالعه ضرور تأاندُرلائن سيجمِّي اشارات لكور كرصفحه نمبر نوث فرماليجمّ اِن شَاءَاللّه عَالِيَ علم مين ترقّى موكى ـ

| ک صفحہ ا          | عنوان | ر مغی         | عوان |
|-------------------|-------|---------------|------|
| <b></b>           |       | Ť Ť           |      |
| $\longrightarrow$ |       | $\rightarrow$ |      |
| <del> </del>      |       | $\rightarrow$ |      |
|                   |       |               |      |
| $\uparrow$        |       | $\rightarrow$ |      |
| <del></del>       |       | $\rightarrow$ |      |
| $\longrightarrow$ |       | $\rightarrow$ |      |
|                   |       |               |      |
| $\overline{}$     |       |               |      |
| <del></del>       |       | <del></del>   |      |
| $\longrightarrow$ |       | $\rightarrow$ |      |
|                   |       |               |      |
|                   |       |               |      |
| <del></del>       |       | $\rightarrow$ |      |
| $\longrightarrow$ |       | $\rightarrow$ |      |
|                   |       |               |      |
| Y                 |       |               |      |
| $\longrightarrow$ |       | <del></del>   |      |
| $\longrightarrow$ |       | $\rightarrow$ |      |
|                   |       |               |      |
| Y                 |       | T Y           |      |
| $\longrightarrow$ |       | $\rightarrow$ |      |
| $\rightarrow$     |       | $\rightarrow$ |      |
|                   |       |               |      |
| Y                 |       | T Y           |      |
|                   |       |               |      |

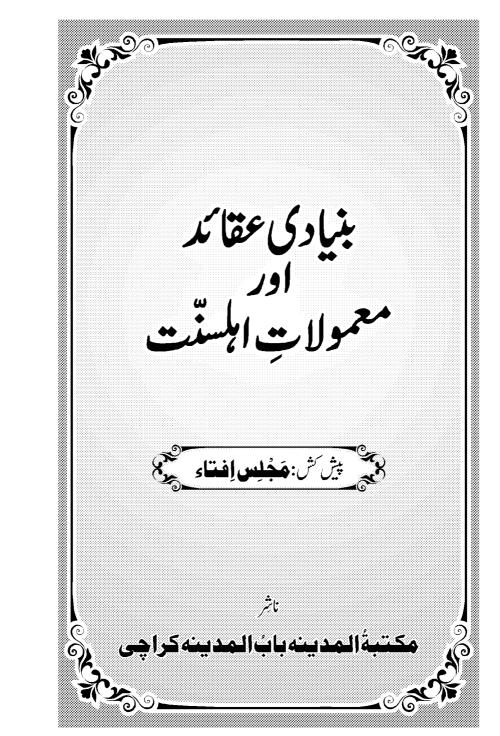

#### الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلَى اللِكَ وَاصْحَالِكَ يَاحَبِيْبَ الله

نام كتاب : بنيادى عقائد اور معمولاتِ البسنّت

مُوَلِّف : مفتى فضيل رضا قادرى عطارى مُدَّ ظلُّهُ الْعَالِ

پہلی بار :

تعداد :

ناشِ : مَكْتَبَةُ الْمُدِيْنَة فيضانِ مدينه محله سودا گران پُرانی سبزی منڈی کراچی مکتبہ السیدسنہ کی سشاھنیں

#### المدينة كراجي: شهيدمتحد كهارا درباب المدينة كراجي نون: 021-32203311 فون: 021-32203311 01 العور: دا تا در بار مار كيث تنج بخش رود فون:042-37311679 02 ا باد) امين بور بازار فيصل آباد) امين بور بازار المين بور بازار فون: 041-2632625 03 الله الميريور فون:058274-37212 04 فون: 2 2 1 0 2 0 2 <del>-</del> 2 6 2 0 1 2 2 05 فون: 92 1 1 1 5 4 5 1 1 0 6 1 06 فون: 7 6 7 6 7 2 5 5 0 7 6 7 07 فون: 0 5 1 - 5 5 5 3 7 6 5 فون: 0 5 1 08 الله عنان يور: دراني چوك نهر كناره الله عناره الله عنا فون:068-5571686 09 فون: 0244-4362145 10 المستحمر: فيضان مدينه بيران رود فون: 5619195 11 فون: 3 5 6 5 2 2 2 5 6 5 5 12 پ.... پیشاور: فیضان مدینه گلبرگ نمبر 1 النورسٹریٹ صدر 13

www.dawateislami.net, E.mail:ilmia@dawateislami.net

مدنی التجا: کسی اور کویه کتاب چهاپنے کی اِجازت نهیں



# ٱلْحَمْدُيِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُولَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمْدُ النَّدِيمِ فَا اللَّهِ الْمُوسَلِيْنَ وَالصَّلُولَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ النَّحِيمِ فَيَعْ فِي النَّهِ النَّهِ النَّهُ عَلَى النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُعُلِي النَّالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي النَّالِي النَّالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

فرمانِ مصطفى مسلمان كى نيت المُموَّ مِن خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه يعنى مسلمان كى نيت السك عمل عن مسلمان كى نيت السك عمل عن المهاد على المعلم المعلم

[۱} بغیراحچمی نیّت کے کسی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ ۲} جتنی احّجِمی نیّت میں زیادہ، اُتنا ثواب بھی زیادہ۔

[۱] ہر بارحمد و ۲۶ اسلاق اور ۲۳ تعو وُوو ۲۴ اسمیہ سے آغاز کروں گا۔ (ای صفحہ کاوپردی ہوئی دو عَربی عبادات پڑھ لینے سے عبادوں نیتوں پر عمل ہوجائے گا۔ ۲۵ کی صفائے الہی عَدوّہ جن گا۔ ۲۵ کی صفائعہ کروں گا۔ ۲۸ قر آئی کتاب کا اوّل تا آخر ۲۱ حتی الوسع باؤضُو اور ۲۷ قیلہ رُو مطابعہ کروں گا۔ ۲۸ قر آئی آیات اور ۲۹ احادیثِ مبارک کہ کی زیارت کروں گا۔ ۲۰۱ جباں جہاں "الله" کا نام پاک آئے گا وہاں عَدوّو جَلَّ اور ۲۱ جہاں جہاں "سرکار" کا اسم مبارک آئے گا وہاں صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّم ۲۱۲ نیز صحابۂ کرام اور بزرگانِ دین کے نام کے ساتھ دَضِی الله تَعَالیٰ عَلَیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّم ۲۱۲ نیز صحابۂ کرام اور بزرگانِ دین کے نام کے ساتھ دَضِی الله تَعَالیٰ عَلَیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّم ۲۱۶ نیز صحابۂ کرام اور بزرگانِ دین کے نام کے ساتھ دَضِی الله تَعَالیٰ عَلَیٰه وَر بَر مُظَلِّع کروں گا رمصق یاناشرین وغیرہ کو کتا ہوں کی اَغلاط صِرْف ناشرین کو تحریری طور پَر مُظَلِّع کروں گا (مصقف یاناشرین وغیرہ کو کتا ہوں کی اَغلاط صِرْف زبانی بتاناخاص مفید نہیں ہوتا)





### ازمفتى فضيل رضا قادرى عطارى مُدَّظِلُهُ الْعَالِ

علم عقائد ایک اہم علم ہے اس میں الله تبارک و تعالی کی ذات و صفات، انبیاءِ كرام عَدَيْهِ مُ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامِ كَ فَضَائِلُ واحوالٍ، قيامت اور اس كِ مُتعلِّقات كوبيان كياجا تا ہے۔جس میں یہ بیان ہو تاہے کہ ذات وصفاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کو کیا عقيده ركهنا جابيخ، انبياء كرام عَلَيْهمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام، حضراتِ صحابه اور اولياء دِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهمُ اَجْهُویْن کے متعلق کیاعقیدہ ہوناچاہئے، قیامت واحوالِ قیامت کیاہیں، جنّت و دوزخ کسے کہتے ہیں اور ان کے متعلق کیاعقیدہ ر کھنا چاہئے ، کن کن چیز ول پر ایمان لا ناضر وری ہے اور کن چیزوں کا انکار آدمی کو کفر و گمر اہی کے عمیق گھڑے میں سچینک دیتاہے اور کون سے ایسے افعال ہیں جن کے کرنے سے آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ " بنیادی عقائد اور معمولاتِ المستنت" میں اسلام کے بنیادی عقیدوں اور معمولاتِ اہلسنّت کے متعلق خلیفۂ اعلیٰ حضرت صدرُ الا فاصل علامہ مولانا مفتی سید محمد لعيمُ الدين مُر اد آبادي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِي كَي عقائد يرمشمل مخضر تصنيف وو كماك **العقائد" اور مفتى خليل خان بركاتى عَلَيْهِ الرَّحْمَه كى تصنيف "مهارا اسلام" اور صدرُ** الشريعه بدرُ الطريقية مفتى امجد على اعظمى عَلَيْدِ الرَّحْمَة كى شهر هُ آفاق تصنيف '' بهارِ شريعت حصبہ **اول و نہم" ہے اس**تفادہ کیا گیاہے علاوہ اَزیں جاءَ الحق اور دارُ الا فتاء اہلسنت سے جاری ہونے والے فتاوی سے بھی مددلی گئی ہے خاص بات سے کہ اس میں عوامُ الناس کی ذہنی سطح کا خیال رکھتے ہوئے سوال وجواب کے انداز میں کافی تشہیل سے کام لیا گیاہے تا کہ عقائد کا بیان پڑھتے ہوئے عوام کو مشکلات کا سامنانہ کرنا پڑے۔اسی طرح آسان و

🖈 🇨 بنيادى عقائداور معمولاتِ البسنّت

سَهُل اُردو میں ''معمولاتِ اہلسنّت'' کو جو کہ بلاشبہ مستحسن وباعثِ نیر وہرکت اعمال ہیں ان کے متعلق پُر مغز معلومات کو دلائل و حوالہ جات کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ لوگ معمولاتِ اہلِ سنت کو واضح دلائل کی روشنی میں بخوبی جان سکیں اور جائز و مستحسن بات کو غلط فہمی و کم علمی کی بناء پر ناجائز و حرام نہ کہیں۔اوراس طرح کے بے جا اعتراضات کرنے والے بہک جانے والے افراد کے دام فریب میں نہ آئیں اسکولوں اور کالجوں کے طالب علموں کے لئے بھی یہ کتاب کافی مفید ثابت ہوگی بشر طیکہ ان بنیادی باتوں کو توجہ سے پڑھیں اور ان ضروری عقائد کو سمجھ کر ذہمن نشین کریں بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر اسے اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں شامل کرلیا جائے تو اس سمت سے بھی مسلمانوں کی بڑے پیانے پر خیر خواہی ہوگی الله تعالی اسے قبولِ عام نصیب کرے اور جھے مسلمانوں کی بڑے پیانے پر خیر خواہی ہوگی الله تعالی اسے قبولِ عام نصیب کرے اور جھے اخلاص کی دولت کے ساتھ باقیات صالحات کی خوب کثرت کی توفیق عطافرمائے۔

••••...••••...•••

حضرت سیدناابوامامدر ضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، نبی مکرم، نورمجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آ دم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمان برکت نشان ہے: اَلسِّوَ اکُ مَطُهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ لِعِنْ 'مسواک منه کی پاکیزگی اور الله عزوجل کی خوشنو دی کا سبب ہے۔' (سنن ابن ماجہ، ص ۲۶۹، حدیث ۲۸۹) Tip1:Click on any heading, it will send you to the required page. Tip2:at inner pages, Click on the Name of the book to get back(here) to contents.







#### بنيادى عقائد

| صفحه              | عنوان                                  | صفحه              | عنوان                   |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 44                | حوضِ کو ژ                              | 09                | فات وصفاتِ بارى تعالى   |
| 45                | ( جنّت کا بیان                         | $\boxed{12}$      | (نبوّت کابیان           |
| 48                | ( دوزخ کابیان                          | [19]              | معجزات كابيان           |
| $\left[52\right]$ | (ایمان کابیان                          | $\left(21\right)$ | قرآن شریف کابیان        |
| 55                | کفریه کلمات کا بیان اور مُر تدکے احکام | 24                | للائكه كابيان           |
| $\left(73\right)$ | (خلفائے راشدین                         | $\left[25\right]$ | ل تقدیر کا بیان         |
| 79                | عشرهٔ مبشره                            | $\boxed{30}$      | موت اور قبر کابیان      |
| 80                | (امامت كابيان                          | 34                | قیامت اور اس کی نشانیاں |
| 82                | اولىياءُالله رَحِمَهُمُ الله           | 42                | (حباب كابيان            |
|                   |                                        | 43                | صراط                    |

••••...•••









#### معمولات ابلسنت

| صفحه          | عنوان                         | صفحه  | عنوان                                           |
|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 111           | اذان وا قامت ہے قبل درودِ پاک | 86    | عدائے يارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ |
|               | پیژهنا 🔻                      |       | وَ اللهِ وَسَلَّم                               |
| $\boxed{113}$ | انگو تھے چو منا               | [89]  | استمداد واستِعانت                               |
| [115]         | قبر پر اذان                   | 91    | ( توشل کرنا                                     |
| [116]         | نماز کے بعد ذکر               | 95    | (ايصالِ ثواب                                    |
| 117           | بڑی را توں میں عبادت          | [100] | کسی بزرگ کا عُرس منانا                          |
| [119]         | (پثر ک وبدعت                  | [103] | ( پخته مز ار اور قُبُه بنانا                    |
| 124           | ميلاوشريف منانا               | [104] | مز ارات پر پھول چادر ڈالنا                      |
| 128           | تقلید کی ضر ورت واہمیت        | [106] | (زيارتِ قبور                                    |
| 134           | <b>م</b> آخذومراجع            | 108   | (نذرونیاز                                       |
|               |                               | 110   | تبرگات کی تعظیم                                 |

••••...••••...•••





#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

### <u> چُ ذاتوصفاتِباری تعالی جُ جُ</u>

**سوال** کیاد نیاہمیشہ سے ہے؟

**جواب**: ﴾جي نهيں۔

**سوال** ﴾ کياد نيا بميشه رہے گى؟

**جوات** ہنہیں، کیونکہ یہاں کی ہر چیز کیلئے ایک عمر ہے۔ پہلے وہ پیدا ہوتی ہے اور جب تک اس کی عمرہے باقی رہتی ہے، پھر فناہو جاتی ہے۔

**سوال** ﴾ ونیا کی چیزیں پیدااور فٹا کرنے والا کون ہے؟

**حواب**: ﴾ الله تعالى\_

**سوال** بیدا ہوااور کب تک رہے گا؟

حواتی ہوہ پیدا نہیں ہو ااور نہ ہی فناہو گا۔ پیدادہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہوخو دسے ہمیشہ سے نہ ہو جبکہ الله عدَّوج کی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب کو وہی پیدا کر تاہے اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہی سب کو فنا کرتا ہے اور اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا اس کا ہونا ضروری ہے اور عدم یعنی نہ ہونا محال (ناممکن) ہے۔

**سوال** ﴾ کیاا کیلے اُسی نے ساری دنیا بناڈالی یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک ہے؟

جوابی کوئی اس کاشریک نہیں، سب اس کے بندے اور اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں، وہ اکیلا تمام جہان کا پیدا کرنے والاہے، وہ بڑی قدرت والاہے، کوئی ذرّہ اس کے حکم کے بغیر بل نہیں سکتا۔

#### سوال ﴾ کیامان باب سے بڑھ کر بھی کوئی مہربان ہے؟

عوا یہ الله عَزْدَجَلَ مال باپ سے بڑھ کربلکہ سب سے زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔

سوال ﴾ الله عَزَّوَ عَلَّ كَ بارے ميں يهودي، عيسائي اور مشر كين كيا كہتے ہيں؟

حوات کی بہودی حضرت عُرِیْرَ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کو اور عیسائی حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّه عَوْدَ عَلَیْ کَا بیٹیاں کہتے ہیں، اسی طرح مشرکین فرشتوں کو الله عَوْدَ عَلَیْ کَا بیٹیاں کہتے ہیں، اسی طرح مشرکین فرشتوں کو الله عَوْدَ عَلَیْ بیٹیاں کہتے ہیں اور اس کے ساتھ مخلوق میں سے کسی نہ کسی کوشریک مشہر اتے ہیں۔ یہ سب کفر ہے اور مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف ہے کفار و مشرکین جیسا اسے ماننے کا حق ہے سیچ دل سے اس طرح نہیں ماننے کفریۃ و شِر کیه اقوال و افعال میں مبتلار ہتے ہیں بُرے عقیدے رکھتے ہیں اور ہاں نبی کریم عَلَیْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں ان پر ایمان لا کر اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی ہر ہر بات کو سیچ دل سے قطعی تصدیق کرنا اسلام میں داخل ہونے اور نجات کے لئے ضروری ہے اس سے انکار کرتے ہیں۔

سوال الله عرور كراك من كياكت بير؟

حوات ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ یکتا ہے ، وہ نہ کسی کا باپ ، نہ بیٹا ، نہ اس کی کوئی بیوی ، نہ رشتہ دار ، وہ سب سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی پید اکر دَہ اور اس کی عالم علیا کے بیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی پید اکر دَہ اور اس کی حتاج ہے وہ سارے عالم کا پاک پرورد گارہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

سوال ﷺ ہم الله عَوَّرَ مَلَ كى عبادت كيول كرتے بيں؟

**جوابی** الله عَدَّدَ جَلَّ کے سوا کوئی عبادت کے لا نُق ہی نہیں۔اس کی نعمتیں اور اس کے احسان بے انتہا ہیں،وہی اِس کا مستحق یعنی حقد ارہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ عالمین کا احسان ہے۔ \* - (11)

رب ہے سارے عالم کا خالق ومالک ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

سوال ﴾ الله عَوْءَ جَلَّ كے بارے ميں يجھ اور عقائد بھی بتائيں جن كاجانناضر ورى ہے؟

سوال ﴾ الله عَزَوَجَلَّ قدرت والاسم اس بارے میں کچھ بتائیں؟

حوات مرارے اختیارات کامالک الله عَوْدَ عَلَیْ ہی ہے۔ روزی دینا، زندگی دینا، موت دینا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کامالک ہے، جو چاہے کرے اس کے حکم میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، گناہ معاف فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے جس سے بغیر اُس کے چھوڑے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عرِّت، ذِلّت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عرِّت دے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ جو پچھ کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یانہ آئے۔ مسلمانوں کو جنّت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزن میں عذاب کرے گا۔ الغرض وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں بلکہ مخلوق میں سے کسی کو بھی جو اختیار حاصل ہے الله تعالیٰ کی عطاسے ہے، بغیر اس کے دیئے کوئی پچھ نہیں کو بھی جو اختیار حاصل ہے الله تعالیٰ کی عطاسے ہے، بغیر اس کے دیئے کوئی پچھ نہیں کو بھی جو اختیار حاصل ہے الله تعالیٰ کی عطاسے ہے، بغیر اس کے دیئے کوئی پچھ نہیں کو بھی جو اختیار حاصل ہے الله تعالیٰ کی عطاسے ہے، بغیر اس کے دیئے کوئی پچھ نہیں کو بھی جو اختیار حاصل ہے الله تعالیٰ کی عطاسے ہے، بغیر اس کے دیئے کوئی پچھ نہیں کو بھی جو اختیار حاصل ہے الله تعالیٰ کی عطاسے ہے، بغیر اس کے دیئے کوئی پچھ نہیں کو بھی جو اختیار حاصل ہے الله تعالیٰ کی عطاسے ہے، بغیر اس کے دیئے کوئی پچھ نہیں کو بھی جو اختیار حاصل ہے الله تعالیٰ کی عطاسے ہے، بغیر اس کے دیئے کوئی پچھ نہیں کوئی ہے کہ کھی جو اختیار حاصل ہے الله تعالیٰ کی عطاسے ہے، بغیر اس کے دیئے کوئی پچھ نہیں کوئی ہے کہ کھی جو اختیار حاصل ہے الله کی عطاسے ہے، بغیر اس کے دیئے کوئی پھی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہونہ کوئی ہونہ کوئی ہونے کوئی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی

بنيادي عقائد اور معمولات المسنّت المسنّت المسنّت المسنّت

کرسکتا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت قائم فرمائے گامسلمانوں کو جنت میں بھیجے گا اور کفار کو دوزخ کی بھڑ کتی آگ میں داخل کرے گا بعض گنہگار مسلمانوں کو بھی جب تک چاہے گا گناہوں کی سزاکے طور پر دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا اور آخر کار انہیں محض ایپنے فضل و کرم سے اور ایپنے حبیب کی شفاعت سے جنت میں داخل فرمادے گا۔

### رچي نبوت کابيان <sub>ه</sub>ي

#### سوال ﴾ ني كس كت بين ؟

جوابی الله تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لئے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لئے بھیجا ان کو "نبی "کہتے ہیں اور انبیاء عَدَیْهِمُ الصَّلَادُ وَالسَّلَامُ ہی وہ بشر (انسان) ہیں جن کے پاس الله تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔

#### **سوال** ہوتی ہے؟

جوابی وحی کا لغوی معنی پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر الله کی طرف سے نازل ہوا ہو۔

#### سوال ﴾ پينمبرول اور دوسرے انسانول ميں کيا فرق ہے؟

جوات بین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی ورسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے بیں ، ان کی نگر انی اور تربیت خود الله تعالی فرما تا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ عالی نسب، عالی حسب (یعنی بلند سلسلهٔ خاندان) انسانیت کے اعلی مرتبے پر پہنچے ہوئے، خوبصورت، نیک سیرت، عبادت گزار، پر ہیز گار، تمام اخلاقِ حسنہ سے آراستہ اور ہوتے ہیں، انہیں عقلِ کا مل عطاکی جاتی ہے جو اورول کی ہر قشم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں، انہیں عقلِ کا مل عطاکی جاتی ہے جو اورول کی جھے۔

عقل سے درجوں بلند وبالا ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل کسی سائنسدان کی فَہُم و فراست اس کے لاکھویں جھے تک بھی نہیں پہنچ سکتی اور عقل کی الی بلندی کیوں نہ ہو کہ سے الله کے لاڈلے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ الله تعالی انہیں ہر ایسی بات سے دور رکھتا ہے جو باعث ِ نفرت ہو، اسی لیے انبیاءِ کر ام کے جسموں کا بُرص (سفید داغ) جُذام (کوڑھ) وغیر ہالی بیاریوں سے پاک ہو ناضر وری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ جُذام (کوڑھ) وغیر ہالی بیاریوں سے پاک ہو ناضر وری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفلے مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَم کو عطا فرمائی گئی ہے چنانچہ حضرت وَہُب بن مُنیِّد دَوِن اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَم کا کہ ترا کہ آسانی کتابوں میں لکھاد یکھا ہے کہ روز اول سے دَوِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں میں نے اکہتر اے آسانی کتابوں میں لکھاد یکھا ہے کہ روز اول سے قیامت قائم ہونے تک تمام جہان کے لوگوں کو جتنی عقل عطاکی گئی ہے وہ سب ملکر حضرت محمد صَدِّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم کی عقل کے آگے الی ہے جیسے دنیا کے تمام ریگستان کے سامنے ریت کا ایک وانہ (ذرہ)۔ (۱)

بوالی بجو حضور مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كوا بِخ جيسابشريا بِها فَى برابر كِم وه كون ہے؟

جواب به حضور سرورِ عالَم مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كوا بِخ جيسابشريا بِها فَى برابر كَمْ والے ياكسى اور طرح حضور كامر تبه گھٹانے والے مسلمان نہيں، گر اه، بددين بيں۔ قر آنِ كريم ميں جگه جگه كافروں كابيہ طريقه بيان كيا گيا ہے كه وه نبيوں كوا بيخ جيسابشر كہتے تھے اسى ليے گر ابى اور كفر ميں بڑے۔ (2)

ليے گر ابى اور كفر ميں بڑے۔ (2)

سوال بنبيوں كو غيب كاعلم ہو تا ہے يا نہيں؟

<sup>🗗 ....</sup> فتاوی ر ضویه ، ۱۴۹/۳۰ ، ملخصًا

<sup>🗗 ....</sup> بهارااسلام، حصه اول، ص ۲۰

حواتی انبیاء عَدَیْهِ الصَّلاَ وَالسَّدَه غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت و دوزخ، ثواب عذاب، حشر نشر، فرشتے وغیر ہ غیب نہیں تواور کیا ہیں؟ یہ وہی بتاتے ہیں جن تک عقل نہیں پہنچی مگریہ علم غیب کہ ان کو ہے الله تعالیٰ کے دیئے سے بالمذاان کا علم عطائی (الله تعالیٰ کا دیا ہوا) ہے اور الله تعالیٰ کا علم ذاتی ہے جس کی کوئی صد نہیں اور اس کی صفت ہے ہمیشہ سے ہے۔اس طرح علم غیب نبیوں اور رسولوں کے لئے مہیں اور اس کی صفت ہے ہمیشہ سے ہے۔اس طرح علم غیب نبیوں اور رسولوں کے لئے مانے والے کو نِشر ک کا الزام دینا بھی حماقت اور خود کفر و نِشر ک کے معنی سے ہی جہالت ہے اور سخت می بات ہے بلکہ مطلقاً انبیائے کرام کے لئے علم غیب کا انکار کرنا تو قرآن کریم کی نص قطعی کے انکار کی وجہ سے کفر ہے۔

#### سوال إلى عبادت ورياضت سے نبوّت حاصل كرسكتا ہے؟

حوالی ہم گر نہیں، نبقت بہت بلنداور بڑامر تبہ ہے۔ کوئی شخص عبادت وغیرہ سے حاصل نہیں کرسکتا، چاہے عمر بھر روزہ دار رہے ، رات بھر سجدوں میں رویا کرے ، تمام مال و دولت خداکی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے آپ بھی اس کے دین پر فدا ہو جائے یعنی جان قربان کر دے مگر اس سے نبقت نہیں پاسکتا۔ نبقت الله تعالی کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے ہمارے بیارے آقا و مولی مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ فرمائے ہمارے بیارے آقا و مولی مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی ہر گزنہ آئے گاجو حضور مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو آخری نبی ہونے میں شک ہی کرے یا کسی نئے نبی کے آنے کو نہیں کافر و مر تدہے بلکہ آخری نبی ہونے میں شک ہی کرے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن ہی کہے کھلا کافر ہے کہ اس کا حضور مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے آخری نبی ہونے پر ایکان ہی نہیں اور مسلمان ہونے کے لئے آپ کوالله کا آخری نبی صدقِ دل سے قطعیت کے ساتھ تسلیم کرناضر وری ہے۔

#### **سوال** ﴾ کسی نبی کی تعظیم و تو قیر نه کرناکیسا؟

واحر ام فرض اور ان کی ادنی توہین یعنی گستاخی با مکلوت سے افضل ہیں، ان کی تعظیم وتو قیر یعنی عزت واحر ام فرض اور ان کی ادنی توہین یعنی گستاخی با مکلایب یعنی جھٹلانا کفر ہے۔ آدمی جب تک ان سب انبیاء عَلَیْهِمُ العَلَاةُ وَالسَّلَام کو نہ مانے مومن نہیں ہوسکتا۔ شیطان الله تعالیٰ کے پیارے نبی آدم عَلیْهِمُ العَلَاهُ وَالسَّلَام کی بے ادبی اور گستاخی کرنے ہی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا۔ پتا چلا کہ انبیاءِ کرام عَلیْهِمُ العَلَاهُ وَالسَّلَام کی بے ادبی شیطانی کام ہے اب آخری نبی مرم محمد مصطفیٰ عَلَیْهِمُ العَلَیْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم کی لائی ہوئی شریعت کو ماننا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے اب کوئی نیانی اور نئی شریعت نہیں آئے گی۔

سوال ﴿ الله عَزَّوَ مَلَّ كَى بِار كَاه مِينَ انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّدَر كَا كَيامَقام مِي؟

جوابی الله تعالی کے دربار میں انبیاء عَلَیْ هِمُ الصَّلَا وَی بہت عزّت اور برُّامقام ہے۔ وہ الله تعالیٰ کے بیارے اس کے محبوب ہوتے ہیں ان پر وحی نازل ہوتی ہے انہیں طرح طرح کے کمالات و معجزات عطاکئے جاتے ہیں ساری مخلوق میں سب سے افضل رُ تنبہ انبیائے کرام ہی کاہو تاہے حتی کہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔

**سوال** ہےر سول کسے کہتے ہیں؟

**جواب**ی انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام میں سے جو نئی شریعت لائے ان کور سول کہتے ہیں۔ سوالی ﷺ جو نبی وفات یا چکے انہیں مر دہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں ؟

حوات بہت تمام انبیاء عَدَیْهِ مِهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ابنی قبرول میں ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں سے، ایک آن (گھڑی بھر) کے لئے ان پر موت آئی پھر زندہ ہو گئے۔جو انہیں مر دہ کہے گمر اہ بد دین، شیطان کے راستہ پر چلنے والا ہے اس کے توسائے سے بھی دور رہنا چاہئے۔

#### **سوال** یک کیاسارے انبیاءِ کر ام برابر ہیں؟

جوات انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَاهِ فَي مُونَ مِيل برابر بين البته ان كَ مَر اتِب مِيل فرق بهد البته ان كَ مَر اتِب مِيل فرق بهد البعض كام تنه بعض سے اعلی ہے۔ سب سے بڑارُ تنبہ ہمارے آقاومولی سیّدُ الانبیاء مُحمد مصطفع صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ البه وَسَلَّم كا ہے۔

سوال ﴿ حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَامْقام سب سے بلند اور اعلى كيوں ہے؟

جوابی منام انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو جو کمالات جدا جدا عنایت ہوئے وہ سب الله تعالیٰ نے حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی ذاتِ عالی میں جمع فرمادیئے اور حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ مَن فَع حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے خاص کمالات جو دوسرے انبیاء میں نہیں تھے وہ بھی بہت زائد ہیں۔ حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَنام انبیاءِ کرام کے بھی سر دار ہیں، فرشتوں کے بھی سر دار ہیں اور ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔

#### **سوال** پھسب سے آخری نبی کون ہیں؟

عوا و حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خَاثَمُ النبيّين بيل يعنى الله تعالى نبوّت كاسلسله حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِرِخْتَم فرماديا

الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله

جواب منیں مل سکتی۔ جو شخص حضور منی الله تعال علیه و الله و سلّم کے بعد کسی کو نبوّت نہیں مل سکتی۔ جو شخص حضور منی الله و تعال علیه و و تعال علی

سوال ﴿ الله عَزَّوجَلَّ تَك بِهَ فِي كَا كَيار استه ٢٠

جوابی خدا کی راہ انبیاء عَدَیْهِمُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَامِ ہی کے ذریعے ملتی ہے اور انسان کی نجات کا دارومدار (انحسار) انہیں کی فرمانبر داری پرہے۔

**سوال** ﴾ کیاجن ّاور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟

جوابی نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی فقط مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہوسکتی البتہ رسول انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہیں۔

#### ول إلى المار من المار من المبياء عَلَيْهِ مُن السَّلَام كالرَّار من المار الم

جواب ﴾ الله عوَّوَ جَلَّ في حضرت آوم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام سے جمارے آقا حضور سيّر عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَكَ بهت نبي بجيجي، قرآن ياك ميں جن كاذ كرہے،ان كے اساءِمبار كه بيه بين: حضرت آوم عَدَيْدِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام، حضرت نوح عَدَيْدِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام، حضرت ابراتيم عَدَيْدِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ وَمَعْرِت بِوسف عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ وَمَعْرِت السَّمِيلِ عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلَامِ وَمَعْرِت إَسْخُقْ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامِ وَصَرِت لِعَقُوبِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ وَصَرِت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ وَ حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ، حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ، حضرت لوطعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلام، حضرت بهو و عَلَيْه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام، حضرت واؤو عَلَيْه الصَّلُوةُ وَالسَّلَام، حضرت سليمان عَلَيْه الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ، حَضرت اليوبِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ، حَضرت رَّكُريًّا عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ، حَضرت يَجِيل عَلَيْه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام، حضرت عيسلى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام، حضرت إلباس عَلَيْه الصَّلُوةُ وَالسَّلَام، حضرت ألبَّسَع عَلَيْه الصَّلُوةُ وَالسَّلَام، حضرت لوِلْس عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام، حضرت اور ليس عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام، حضرت ذُو الكَفِلُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ، حضرت عُزَيْرِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ، حضرت صالِحُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَ

بنيادي عقائد اور عمولاتِ المِسنّت

السَّلام، حضور سيِّدُ المرسلين مُحَتَّكُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

**۔۔۔۔۔۔۔** کیاغیر نبی (جونی نہیں)کے پاس بھی وحی آتی ہے؟

**حوابی** پہو حی نبوّت غیرِ نبی کے پاس نہیں آتی،جواس کا قائل یعنی ماننے والا ہو وہ کا فرہے۔

**۔۔وال** ﷺ کیاانبیاء کے سوااور کوئی بھی معصوم ہو تاہے؟

**حوات** کال، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔

**سوال** معصوم کس کو کہتے ہیں؟

**جواب** ﷺ جو الله تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اور اس وجہ سے اس کا گناہ کرنانا ممکن ہو\_

**سوال**ﷺ کیاامام اور ولی بھی معصوم ہوتے ہیں؟

جواتی انبیاء عَدَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور فرشتوں کے سوامعصوم کوئی بھی نہیں ہوتا، اولیاء کو الله تعالی اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے مگر معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہیں۔

سوال آمد نیامیں سب سے پہلے آنے والے نبی کون ہیں؟

حوایی دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی آدم عَدَیْدِ الصَّلَو اُوَ السَّلَام ہیں ان سے پہلے آدمیوں کا سلسلہ نہ تھا۔ سب سے پہلے الله تعالی نے اُنہیں اینی قدرتِ کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ یعنی نائب بنایا اور علم اساء عنایت کیا۔ فرشتوں کو ان کے سجدے کا حکم کیا، انہیں سے انسانی نسل چلی، تمام آدمی انہیں کی اولاد ہیں۔

**سوال** پ علم اساء کس کو کہتے ہیں؟

جوابی الله تعالی نے جو حضرت آدم عَدَیْهِ الصَّلَوَّةُ السَّلَام کو ہر چیز اور اُس کے نامول کا علم عطا فرمایا تھااس کو علم اساء کہتے ہیں۔

سوال إلى السَّال م عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام كوكيساسجده كياتها؟

حوات یہ سجدہ تعظیمی تھاجو خدا کے حکم سے ملائکہ نے کیا اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جوات میں جوات میں جائز تھاہماری شریعت میں جائز نہیں اور سجدہ عبادت پہلی شریعتوں میں بھی خدا کے سوا کسی اور کے لئے جائز نہیں ہوا۔ جو مخلوق میں سے کسی کو سجدہ عبادت کرے گاکا فر ہو جائے گا اور تعظیماً سجدہ کرے گا تو سخت گنہگار اور عذا بِ نار کا حقد ار ہو گا کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔

••••...•••...•••

### ه معجزات کابیان ه

#### سوال بمجره كس كهتربير؟

وہ عجیب و غریب کام جو عام طور پر یعنی عادةً ناممکن ہوں اورالی با نیں اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہوں توان کو «معجزه " کہتے ہیں (1) جیسے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلاء کے عصاکا از دھا بن جانا، حضرت سلیمان عَلَیْهِ السَّلاء کا میلوں دورسے چیو نٹی کی آواز س لینا، حضرت داؤد عَلَیْهِ السَّلاء کے ہاتھ میں لوہے کا موم کی طرح نرم ہو جانا، حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلاء کا مُر دول کو زندہ کرنا، ہمارے بیارے آقا طرح نرم ہو جانا، حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلاء کا مُر دول کو زندہ کرنا، ہمارے بیارے آقا صَّلَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کا دُوبِ ہوئے سورج کو والیس لوٹانا، چاندے دو مُکرے کرناوغیرہ۔

سوال ﴿ انبياءِ كرام عَدَيْهِمُ الصَّادةُ وَالسَّدَم كُومْ فِحْزات كيول عطاكتَ جاتے بيں؟

جوابی مجرات انبیاء عَلَیْهِمُ الطَّلَوْءُ السَّلَام کی نبوّت کی دلیل ہیں۔ مجرات دیکھ کر آدمی کا دل میں کا دل میں کا دل ہوتی ہیں کا دل نبی کی سچائی کا یقین کرلیتا ہے جس کے ہاتھ سے فُدرت کی الیی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں

19 س كتاب العقائد، ص19

جن کے آگے سب لوگ عاجز و حیر ان ہیں ضرور وہ خُد اکا بھیجا ہوا ہے چاہے خِد تی وُشمن نہ مانے مگر دل یقین کر ہی لیتا ہے اور عقل والے ایمان لے آتے ہیں۔

سوال ← کیاکوئی نبوّت کا حجمو ٹا دعویٰ کر کے معجزہ نہیں دکھاسکتا؟

**حوات**ے ہنبوّت کا جھوٹاد عویٰ کرنے والا معجزہ ہر گزنہیں د کھاسکتا اور قُدرت اس کی تائید نہیں فرماتی۔

سوال المج بمارے حضور سيدُ الانبياء صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ كَتَعَ مَعْجِرات بين؟

**حواب** ہمارے حضور سیّدُ الا نبیاء صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے معجزات بہت زیادہ بیں ان میں سے معراج شریف بہت مشہور معجزہ ہے۔

سوال ﴾ معراج کے معجزے کے بارے میں پھھ بتائے؟

حواتی حضور عَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَمُ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَمُ مَعْظَم سَے بِيثُ المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء عَلَيْهِ مُ الشّادِ اللهُ وَ السَّلام كی امامت فرمائی۔ بیث المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ الله تعالیٰ کے قُرب كاوه مرسبہ پایا كہ بھی كسی انسان یا فرشتے، نبی یار سول نے نہ پایاتھا۔ خداوندِ عالم كا جمالِ پاك اپنی مبارك آ تكھوں سے دیكھا، کا ممالئی منا، آسمان وزمین کے تمام مُلک ملاحظہ فرمائے یعنی دیكھے، جنّتوں كی سیركی، دوزخ كامعائنہ فرمایا یعنی ابنی آ تكھوں سے دیكھا، ملّئہ معظمہ سے بیث المقدس تك راستے میں جو قافے ملے شے صبح كوان كے حالات بیان فرمائے۔ (1)

سر کار صَلْ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ وَاللهِ وَسَلَم کی سيرت اور معجزات کے بارے ميں معلومات حاصل کرنے کے ليے کتاب "سيرت مصطفے" (مطبوعہ مکتنة المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

سوال ﴾ كيامعراج كاسفر نيند كي حالت مين هو اتها؟

**حوات** ﴾ جی نہیں،بلکہ عین بیداری کی حالت میں ہوا تھا۔

**سوال** بہیہ معراج جسمِ اطہر کے ساتھ تھی یافقطروح کی تھی؟

**ہواہ** یہ معراج جسم اطہر اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی۔

**سوال** ﴾ کیانبی کے علاوہ بھی کسی سے معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے؟

**جواب** پھی نہیں، معجز ہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔

**سوال** کے معجز واور کر امت میں کیا فرق ہے؟

جوابی این نبوّت کے ثبوت میں پیش کے اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں وہ مجزہ ہے اور ولی سے ظاہر ہو تو کر امت ہے۔ (¹)

... ... ...

### چ قرآن شریف کابیان چ<sup>چ</sup>

سوال ﷺ ونياميس كوئى آسانى كتاب بھى ہے؟

**حواب:** ﴾ کی ہاں۔

سوال ﴾ آسانی کتاب سے کیامطلب ہے؟

**جواب** پخدا کی کتاب۔

سوال ﴾ کون سي؟

**حوات الله قر آن شريف** 

| 🕽 قانونِ شريعت، ص٢٥ |  | ش۲۵ | لعت،' | ن شر | ٠٠ قانوا | 0 |
|---------------------|--|-----|-------|------|----------|---|
|---------------------|--|-----|-------|------|----------|---|

سوال ﴾اس ميس كيابيان ہے؟

**جوات**یہاس میں سارے علم ہیں۔

سوال €وہ کتاب کس لئے آئی ہے؟

جوات کے رسول صَلَى اللهُ تَعَالَ اللهُ عَذَّةَ مَنْ اور اس کے رسول صَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْدِهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو جانيں اور ان كى مرضى كے كام كريں۔

**۔۔۔۔۔** قرآن شریف کس پراترا؟

جواب ي حضرت محمد مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ير

سوال ﴾ كب أترا؟

جوابی آپ کی ظاہری حیاتِ طیبہ کے زمانے میں ابسے تقریباً چودہ سوبرس پہلے۔ سوالی کیا قرآن شریف کے سوااللہ تعالی نے کوئی اور کتاب بھی اُتاری تھی؟

**جواب:**﴾ بي ہال۔

سوال ﴾ كون كون سى؟

**حوابی** سب کتابوں کے نام تومعلوم نہیں،البتہ مشہور کتابیں سے ہیں۔توریت شریف، انجیل شریف،زَبور شریف۔

سوال ها ير تازل موسي ؟ المسلم من كن انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَةُ وَالسَّلَام بِرِنَازِل مُوسَين ؟

جواب ﴾ توريت حضرت موسى عَدَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام ير ، زَبور حضرت واوَوعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام

ير، انجيل حضرت عيلى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام يرنازل بهو في-

**سوال** ﴾ کیا صحیح توریت، صحیح انجیل اور صحیح زَبور آج کل کہیں ملتی ہے؟

**جواب: ﴿** بَي تَهِيں۔

بنيادي عقائد اور عمولاتِ البسنّت

سوال چ کیول؟

**حواہ** یہ عیسائیوں اور یہودیوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے گھٹابڑھا کر پچھ کا پچھ کر دیا، بہت سامضمون بدل دیاہے ہیا پنی اصل شکل میں باقی نہیں ہیں۔

سوال آپ کیا صحیح قر آن شریف ملتاہ؟

**جواب**ی کی ہاں قر آن شریف ہر جگہ صحیح ملتاہے۔

**سوال** ﴾ کیاوه نہیں بدلا؟

**حواب**ی وه نهیں بدل سکتا۔ اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔

سوال ﴾ کيول؟

جواتی اس لئے کہ اس کا تکہبان الله عَدَّوَجَلَّ ہے اور قر آنِ پاک میں اس کی حفاظت کا فِرِمَّه الله عَدَّوَجَلَّ ہے۔ وَمَدَ اللهِ عَدْدَ اللهِ عَدْدُ اللهِ عَالْمُ اللهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللهِ عَدْدُ اللهِ عَدْدُ اللهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهُ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهُ عَ

سوالی ﴾ قر آن شریف کہاں ماتاہے؟

**جوات** ہمر شہر اور ہر گاؤں میں، ہر مسلمان کے گھر میں ہو تاہے اور مسلمانوں کے بچوں کو بھی یاد ہو تاہے۔

**سوال** ﴾ تم نے کیسے جانا کہ وہ خدا کی کتاب ہے؟

حوات ﴾ جیسے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرح کوئی چیز کسی سے نہیں بن سکتی ایسے ہی قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکی اس سے ہم نے جانا کہ وہ خدا کی کتاب ہے۔ آدمی کی ہوتی تو کوئی اور بھی دلیم ہی بناسکتا۔

**سوال** ﴾ کیا ہندوؤں کے پاس کوئی خدا کی کتاب ہے؟

**جواب** ﴾ نہيں۔

بنيادي عقائد اور معمولات اللهنّت

**سوال** آہوید کیاہے؟

**جوات**ے پرانے زمانے کے شاعروں کی نظمیں۔

••••...••••...•••

### المحملاتكه كابيان المحمل

#### **سوال** ﴾ فرشتے کسے کہتے ہیں؟

جوابی فرشتے الله عَزَّدَ جَلَّ کے ایمانداراور عزت والے بندے ہیں جواس کی نافر مانی کبھی نہیں کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں۔ان کے جسم نورانی ہیں، وہ نہ پچھ کھاتے ہیں، ہر وقت الله عَزَّدَ جَلَّ کی عبادت میں مصروف ہیں۔الله عَزَّدَ جَلَّ نے انہیں سے قدرت لینی طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل جاہیں اختیار کریں۔

#### **سوال** ﴾ فرشتوں کے ذمتہ کیا کیاکام ہیں؟

جوابی وہ جُداگانہ کاموں پر مقرر ہیں۔ بعض جنت پر، بعض دوزخ پر، بعض آدمیوں کے عمل لکھنے پر، بعض روزی پہنچانے پر، بعض پانی برسانے پر، بعض ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانے پر، بعض آدمیوں کی حفاظت پر، بعض روح قبض کرنے پر، بعض قبر میں سوال کرنے پر، بعض عذاب پر، بعض رسول عَدَیْهِ الصَّلَادُ وَالسَّلَام کے دربار میں مسلمانوں کے درود وسلام پہنچانے پر، بعض انبیاء عَدَیْهِمُ الصَّلَادُ وَالسَّلَام کے پاس وحی لانے پر۔

**سوال** ﴾ ملائکہ کے پاس کس قدر طاقت ہوتی ہے؟

جوابی ملائکہ کو الله عَزَّوَجَلُ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جسے لاکھوں آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔

#### سوال ﴾ مشهور فرشتے كون كون سے ہيں؟

جوات منام فرشتوں میں سے یہ چار فرشتے بہت مشہور اور بڑی عظمت رکھتے ہیں: حضرت جرائیل، حضرت عزرائیل عَلَيْهِ السَّلَاء - حضرت جرائیل، حضرت عزرائیل عَلَيْهِ السَّلَاء السَّلَاء - السَّلَاء عنون اللَّهُ السَّلَاء اللَّهُ السَّلَاء عنون اللَّهُ ال

جواب ہمیں تو نظر نہیں آتے مگر جنہیں الله عَزْدَ بَنْ چاہتاہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ انبیاء عَدَیْهِ الصَّلَادُ اُوَالسَّلَامِ انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں، ان سے کلام ہو تاہے۔ قبروں میں مُر دے بھی فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور بھی جسے الله عَذْدَ بَنْ چاہے، دیکھ سکتاہے۔

**حوات** بیکی اور بدی کے کھنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں اور رات کے علیحدہ اور دن کے علیحدہ اور دن کے علیحدہ ہیں۔ علیحدہ ہیں۔

سوال ﴾ نامهٔ اعمال لكھنے والے ان فر شتوں كو كيا كہتے ہيں؟

**حواب** ﴾ كراماً كاتبين\_

**سول** ﴾ گُل کتنے فرشتے ہیں؟

**حواب** ﷺ بہت ہیں ہمیں ان کی تعداد معلوم نہیں۔

••••...••••...•••

## الميان الميان المركابيان

سوال ﴾ تقرير كس كتع بين ؟

**ھوات** و نیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں نیکی ،بدی وہ سب الله عَدَّوَجَلَّ اللہ عَدَّوَجَلَّ مِن عَلَیْ مِن الله عَدَّوَجَلَّ مِن اللهِ عَدَّوَجَلَّ اللهِ عَدَّوَجَلَّ اللهِ عَدَّوَجَلَ

کے علم اَزَلی کے مطابق ہو تاہے۔جو کچھ ہونے والاہے وہ سب الله عَزَّوَجَلَّ کے علم میں ہے۔ اور اس کے یاس لکھا ہواہے ،اس کو تقدیر کہتے ہیں۔

ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علیم اَزَلی کے مُوافق مُقدِّر فرمادی ہے جیسا ہونے والا تھااور جو جیسا کرنے والا تھاا ہے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا توبیہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے شخے ویسا اس نے لکھ دیازید کے ذمّہ برائی لکھی اس لئے کہ زید برائی کرنے والا تھااگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لئے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے علم یا س کے علم یا س کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا نقذیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ (1)

سوال آپ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں کیا تقدیر بدل بھی جاتی ہے؟

جواب تین قسمیں ہیں (۱) مُبْرَمِ حقیقی (۲) مُعلَّقِ محض (۳) معلقِ شبیہ به مُبْرَم پہلی قسم یعنی مُبْرَمِ حقیقی وہ ہوتی ہے جو علمِ اللی میں کسی شے پر مُعلَّق نہیں۔ دوسری قسم یعنی مُعلَّقِ محض وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں کسی شے پر مُعلَّق ہونا ظاہر فرمادیا گیا ہو۔

تیسری قسم یعنی مُعلَّقِ شبیہ بہ مُبْرَم وہ ہوتی ہے جس کا ملا تکہ کے صحیفوں میں مُعلَّق ہو۔ ہوناظاہر نہ فرمایا گیاہو مگر علم اللی میں کسی شے پر مُعلَّق ہو۔

ان میں سے پہلی قسم مُبْرَمِ حقیقی کا بدلنا ناممکن ہے الله تعالیٰ کے محبوب بندے اکابرین بھی اتفاقاً اس میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انھیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے

🗗 ... بهار شریعت، حصه ۱،۱/۱۱

جب قوم لوط پر فرشتے عذاب لے کر آئے تھے توسیّدُنا ابراہیم خلیلُ الله عَلَیْهِ الصَّلَاةُ السَّلام فَ الله عَلَیْهِ الصَّلام فَ الله تعالی نے ان کا فروں کے بارے میں اتن کوشش کی کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے الله تعالی نے قر آنِ کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ﴿ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ (۱) "ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔"

یہ قرآنِ عظیم نے اُن بے دینوں کارَ د فرمایا جو مجوبانِ خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی وَم نہیں مار سکتا، حالا نکہ اُن کارب عَزُوجَانَ اُن کی وجاہت اینی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرما تاہے کہ: "ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں "، حدیث میں ہے: شب معراج حضورِ اقدس صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنَیْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے ایک آواز سُنی کہ کوئی شخص الله عَزُوجَانَ کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کیه وَسَلَّم نے جبر بل امین عَنیْهِ السَّلَا اَن اَن کارب عَن اَن کارب جانتا ہے کہ اُن کے مزاج میں والسَّدہ سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی: اُن کا رب جانتا ہے کہ اُن کے مزاج میں رب پر تیز ہو کر گفتگو کر یہ ﴿ وَ لَسُوْفَ يُعْطِيْكَ مَن اِن کَارب جانتا ہے کہ اُن کے مزاج میں عَن مِن کَار ہوئی کہ "بیشک میں ہو جاؤگے۔ "تو حضور سیّدُ المحبوبین صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسُلُّهِ وَ اللهُ وَعَالَى اَن اَن کا رب تعصیں تمھارار ب اتناعطافر مائے گا کہ تم راضی ہو جاؤگے۔ "تو حضور سیّدُ المحبوبین صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّه مِن اَن کَارِ اللهُ وَسَلَّ اللهُ وَسَلَّ اللهُ وَسَلَّ مَنْ وَمَا اِن

''إِذًا لاَّ اَرْضٰى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِيْ فِي النَّارِ ''(3)

<sup>1 ....</sup> پ۲۱، هود: ۷٤

<sup>2 ....</sup> بالضحى: ٥

<sup>3 ....</sup>تفسير كبير، پ٠٠، الضحى: تحت الآية: ١٩٣/١١،٥

"ایساہے تومیں راضی نہ ہوں گا،اگر میر اایک اُمتی بھی آگ میں ہو۔"

یہ توشانیں بہت رفیع (بلند) ہیں، جن پر رفعت عرقت وجاہت ختم ہے۔ مَلَوَاتُ اللّٰهِ وَعَالَ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِم مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گرجاتا ہے اُس کے لیے حدیث میں فرمایا: کہ "روزِ قیامت اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ سے اینے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا:

('أَيُّهَا السَّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ''(1)

"اے کچے بچے! اپنے رب سے جھگڑنے والے! اپنے ماں باپ کا ہاتھ بکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔" حیلاجا۔"

"اے ابراہیم! اس خیال میں نہ پڑو ... بینک اُن پر وہ عذاب آنے والاہے جو پھرنے کا نہیں۔"

اور وہ جو (دوسری قسم یعنی) ظاہر قضائے مُعلَّق ہے، اس تک اکثر اولیا کی رسائی ہوتی ہے، اُن کی دُعاسے، اُن کی ہت سے ٹل جاتی ہے اور وہ جو (تیسری قسم یعنی مُعلَّق شبیہ به مُبرَم) متوسط حالت میں ہے، جسے صُحفٰ ِ ملائکہ کے اعتبار سے مُبرَم بھی کہہ سکتے ہیں، اُس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیّدُنا خوثِ اعظم رَخِیَاللهُ تَعلیٰ عَلیْما اُسی کو فرماتے ہیں: "میں

<sup>1</sup> ١٠٠٠ ابن ماجم، كتاب الجنائز، باب ماجاء فيمن أصيب بسقط، ٢٧٣/٢ ، حديث: ١٢٠٨

قضائے مُبرَم کورد کر دیتاہوں" (۱) اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا:''اِنَّ الدُّعَاءَ یَرُدُّ القَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ''<sup>(2)</sup>''بیثک دُعاقضائے مُبرَم کوٹال دیت ہے۔"<sup>(3)</sup> **سوال** کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہو تا ہے اس بارے میں عقیدہ کیا رکھناجائے؟

جوات بندہ کو الله عَزَّدَ جَنَّ نے نیکی ،بدی کے کرنے پر اختیار دیا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے جو کچھ کر تاہے وہ سب الله عَزْوَجَلْ کے بہاں لکھا ہواہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ یادرہے کہ قضاو قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آسکتے،ان میں زیادہ غور و فکر كرنا سبب ملاكت ہے، صديقِ اكبر وفاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَاكُواس مسلم ميں بحث كرنے سے منع فرمايا گيا تھا۔ توہم اور آپ كس كنتى ميں ہيں ...!اتنا سمجھ ليا جائے كه الله تعالی نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس وحرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار (یعنی ایک طرح کا محدوداختیار) دیاہے کہ ایک کام چاہے کرے، چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے ،بُرے ، نفع، نقصان کو پہچان سکے اور ہر قشم کے سامان اور اسباب مہتا کر دیے ہیں، کہ جب کوئی کام کرنا چاہتاہے اُسی قشم کے سامان مہتا ہو جاتے ہیں اور اسی بناپر اُس پر مؤاخذہ ہو تاہے۔اس سیح عقیدہ کو یادر کھاجائے اور دل میں بسالیا جائے اسی پر قائم رہا جائے غیر ضروری غور وخوض سے باز رہا جائے تو وسوسوں سے چھٹکارامل جاتا ہے، یہ عقیدہ بھی یا درہے کہ اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھنا یا بالکل

<sup>1</sup>۲۳\_۱۲۳ /۱ ۱۲۳\_۱۲۳ مکتوب نمبر ۲۱۷، ۱/ ۱۲۳\_۱۲۳

<sup>2 ....</sup>الفردوس بمأثور الخطاب، ٣١٣/٥، حديث ، ٨٣٢٨، بتغير

<sup>🛭 ....</sup> بهار شریعت، حصه ۱، ۱۲/۱-۲ ا، بتغییرٍ

بنيادى عقائداور معمولاتِ البسنّت

مختار سمجھنا دونوں گمر اہی کی بات ہیں۔<sup>(1)</sup>

جوابی براکام کرکے تقدیر کی طرف نسبت کرنااور مشیت الی کے حوالے کرنا بہت بُری بات ہے بلکہ تھم یہ ہے کہ جو اچھاکام کرے اسے مِنْ جَانِبِ اللهِ (الله کی طرف ہے) کے اور جو بُرائی سَر زَوْ ہواسے شامتِ نفس (اپناقصور) تصوّر کرے۔(2)

••••....•••

### الم موت اور قبر کابیان اس

سوال ﴾ كياكسي شخص كى عُمر بره ياكم بوسكتى سے؟

**حوابی** پہر شخص کی جو عمر مقررہے نہ اس سے کم ہوسکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔

سوال € جب وہ عُمر بوری ہو جاتی ہے پھر کیا معاملہ ہو تاہے؟

جوابی ملک الموت یعنی حضرت عِزرائیل عَدَیْهِ السَّلاَهُ السَّلاَهُ اس کی جان نکال لیتے ہیں،
موت کے وقت مرنے والے کے داہنے ، بائیں جہال تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے
د کھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس دحت کے فرشتے، کا فرکے پاس عذاب کے۔ مسلمانوں
کی روح کو فرشتے عوقت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کا فرول کی روح کو فرشتے حقارت کے
ساتھ لے کر جاتے ہیں۔

2 …بهار شریعت، حصه ۱، ۱۹/۱

<sup>🚺 ....</sup> بهار شریعت ،حصه ۱،۱ / ۱۸، بتغییر

#### **سوال** ﴾ کيامرنے کے بعدروح فناہو جاتی ہے؟

حوات ہوروح کے جسم سے جدا ہونے کانام موت ہے، روح جسم سے جدا ہو کر فنا نہیں ہو جاتی بلکہ روحوں کے رہنے کے لئے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کیلئے علیحدہ اور بُروں کے لئے علیحدہ جہاں وہ اپنے مرتبہ کے مطابق چلی جاتی ہیں مگروہ کہیں ہوں، جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جسم کی ایذ اسے روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر پر آنے والے کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں۔

#### **سوال** ﴾ آوا گون کسے کہتے ہیں؟

حوات بین جلی جاتی ہے خواہ وہ بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ بدن آدمی کا ہو یا کسی جانور کا،اسے تَناشُخ یا آوا گون کہتے ہیں، بیہ محض باطل ہے اور اس کا ماننا کفرہے۔

**سوال** ﴾ آوا گون کو کون لوگ مانتے ہیں؟

**جواب** آپههنرو

#### سوال ، مُنْكُنُ نَكِيْر كس كت بين؟

جوابی جب دفن کرنے والے دفن کرکے واپس ہو جاتے ہیں تو دو فرشتے زمین چیرتے آتے ہیں ان کی صورتیں ڈراؤنی، آئکھیں نیلی کالی ہوتی ہیں۔ایک کانام مُنْکَن، دوسرے کا نام نَکِیْرہے۔وہ مُر دے کواٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔

سوال جوالت كئے جاتے ہيں؟

**حواب** بھی مر دے سے تین سوالات ہوتے ہیں:

(۱) سیرارب کون ہے؟

(۲) ۰۰۰ تیرادین کیاہے؟

(س) · · · حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَى طرف اشاره كرك بوجهة بين، تو ان ك حق مين كما كهتا تها؟

#### سوال ﴾ مسلمان ان سوالوں کے کیاجواب دیتاہے؟

جوات کے مسلمان جواب دیتا ہے، میر ارب الله ہے۔ میر ادین اسلام ہے۔ یہ الله کے رسول بیں۔ اَشْهَدُ اَنْ مُحَدَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُا فَرِشْتَ کَتِ بیں۔ اَشْهَدُ اَنْ اُللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكُ لَا وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَدَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُا فَرَسُتَ کَتِ بیں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ (1)

حوات اس کی قبر گشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے۔ آسان سے منادِ کی بچار تاہے میر بے بندے نے سے کہا، اس کیلئے جنتی فرش بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ، جنت کی طرف دروازے کھولو۔ چنانچہ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے جنت کی ہوااور خوشبو آتی رہتی ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہاب تو آرام کر۔

#### **سوال** ﴾ کا فرسے قبر میں کیاسلوک کیاجائے گا؟

جوابی کا فران سوالوں کاجواب نہیں دے سکتا، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے: میں نہیں جانتا۔ آسان سے ندا کرنے والاندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کیلئے آگ کا بچھونا

🚺 … كتاب العقائد، ص١٩

بنيادى عقائد اور معمولاتِ البسنّت 🗨 🗨

بچھاؤ، آگ کالباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیاجاتا ہے تواس سے دوزخ کی گرمی اور لیٹ آتی ہے پھراس پر فرشتے مقرر کر دیئے جاتے ہیں جو لوہے کے بڑے بڑے گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے مارتے ہیں اور عذاب کرتے ہیں۔ سوال پہ کیا قبر ہر مُر دے کو دباتی ہے؟

جوابی انبیاءِ کرام عَدَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کے سوا قبر سب مسلمانوں کو بھی وباتی ہے اور کا فروں کو بھی لیکن مسلمانوں کو دبانا شفقت کے ساتھ ہو تاہے جیسے ماں بچہ کو سینہ سے لگا کر چپٹائے اور کا فرکو سختی سے یہاں تک کہ پہلیاں اِد ھرسے اُدھر ہو جاتی ہیں۔

**سوال** ﴾ کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہو تا؟

**حوات به بال - جن كو حديث شريف مين مشتثى كيا كيا بي جيسے انبياء عَ**كَيْهِ مُلاَقِلُوةُ وَالسَّلَامِ اور جمعة المبارك مين مرنے والے مسلمان -

**سوال** ﴾ قبر میں عذاب فقط کا فریر ہو تاہے یا مسلمان پر بھی؟

حوای کا فر تو عذاب ہی میں رہیں گے اور بعض گنهگار مسلمانوں پر بھی عذاب ہو تاہے۔ مسلمانوں کے صد قات ، دعا، تلاوتِ قر آن اور دوسرے ثواب پہنچانے کے طریقوں سے اس میں تخفیف یعنی کمی ہو جاتی ہے اور الله عَوْدَ جَلَّ البِنے کرم سے اس عذاب کو اٹھادیتاہے۔ بعض کے نزدیک مسلمان پرسے قبر کاعذاب جمعہ کی رات آتے ہی اٹھادیا جاتا ہے۔ سوالی ہجوم دے دفن نہیں کئے جاتے ان سے بھی سوال ہو تاہے؟

جوابی بھی ہاں۔ خواہ دفن کیا جائے بانہ کیا جائے یا اسے کوئی جانور کھا جائے، ہر حال میں اس سے سوال ہوتا ہے اور اگر قابلِ عذاب ہے توعذاب بھی ہوتا ہے۔

••••...••••...•••

### الم قیامت اور اس کی نشانیاں م

#### سوال ﷺ قيامت كس كت بين؟

حوات ہم جیسے ہر چیز کی ایک عُمر مُقَرَّر ہے اس کے پورے ہونے کے بعد وہ چیز فناہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عُمر الله عَدَّوَ جَلَّ کے عِلم میں مُقَرَّر ہے۔ اس کے پوراہونے کے بعد دنیا فناہو جائے گی۔ زمین و آسمان، آدمی، جانور کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کو "قیامت" کہتے ہیں جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیاری کی شدّت، جان نکلنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسے ہی قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں ہیں۔

سوال ﴾ قيامت آنے سے يہلے اس كى كيا كياعلامات ظاہر ہول گى؟

خزانے اُگل دے گی، امانت غنیمت یعنی مفت کامال سمجھی جائے گی، مسجد وں میں شور مچیں گے، فاسق سر داری کریں گے، فتنہ اگینزوں کی عزّت کی جائے گی، گانے باہج کی کثرت ہوگی۔ پہلے بزرگوں کو لوگ بُر ابھلا کہیں گے، کوڑے کی نوک اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، دَجّال اور دَابَّةُ الارض اور یابُوج مابُوج تکلیں گے۔ حضرت امام مہدی دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ظَاہِر ہوں گے، حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ آسمان سے اُتریں گے، سورج مغرب طلوع ہو گا اور توبہ کا در وازہ بند ہو جائے گا۔

#### سوال ﴾ وَجَّال كس كو كہتے ہيں، اس كے نكلنے كاحال بيان فرمايئے؟

**جواں** ﷺ وَ جَال مسيح كذّاب كانام ہے۔اس كى ايك آنكھ ہوگى اور ايك سے كاناہو گااور اس کی پیشانی پر"ک اف ر" (یعنی کافر) لکھاہو گا۔ ہر مسلمان اس کو پڑھے گا، کافر کو نظر نہ آئے گا۔وہ چالیس دن میں تمام زمین میں پھرے گا مگر ملّه شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ان چاکیس دن میں پہلا دن ایک سال کے بر ابر ہو گا، دوسر اایک مہینہ کے بر ابر، تیسر اا یک ہفتہ کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دَ تِبال خُد انّی کا دعویٰ کرے گااوراسکے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہو گی، جس کانام وہ جنّت و دوزخ رکھے گا۔جو اس پرایمان لائے گااس کووہ اپنی جنت میں ڈالے گا،جو حقیقت میں آگ ہو گی اور جواس کا انکار کرے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گاجو واقع میں آسائش کی جگہ ہو گی۔ بہت سے عائب یعنی حیرت انگیز چیزیں دکھائے گا، زمین سے سبز ہ اُگائے گا، آسان سے بارش برسائے گا، مُر دے زندہ کرے گا،ایک مومن صالح اس طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے وَجَّالِ کے سیاہی کہیں گے کیاتم ہمارے رہِّ پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ کہیں گے۔ میرے

بنيادى عقائداور معمولاتِ المِسنّت

رب کے دلائل چھے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کو پکڑ کر وَجّال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ وَجّال کو دیکھ کر فرمائیں گے اے لوگو! یہ وہی وَجّال ہے جس کا رسولِ کریم ہَدَّ اللهُ تَعَلاَعْتَهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَدُ کَر فرمائیں گے اے لوگو! یہ وہی وَجّال ہے جس کا رسولِ کریم ہَدَّ اللهُ تَعَلاَعْتَهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم مَیرے اوپر ایمان نہیں لاتے ؟ وہ فرمائیں گے تو مسے کُنَّ اب ہے، وَجّال کے حکم ہے ان کا جسم مبارک سَر سے پاؤں تک چیر کے دوجھے کر دیاجائے گا اور ان دونوں حسوں کے در میان وَجّال چلے گا۔ پھر کہ گا اُٹھ! تو وہ تندرست ہو کر اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب کے در میان وَجّال اب چیر کے بوائے ہو ؟ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئے۔ وَجّال اُن سے کہ گا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو ؟ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئے۔ اے لوگو! یہ وَجّال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر وَجّال انہیں پکڑ کر اپنی جہنم میں کر ذنے کرناچاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا، پھر ان کے وَسُت ویا ہے بکڑ کر اپنی جہنم میں والے گا، لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا۔ مگر در حقیقت وہ آسائش کی جگہ ورائے گا، لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا۔ مگر در حقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوں گے۔

#### **سول** ﴾دا بَّةُ الارض كياچيز ب؟

حوابی دا بند الارض ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوہِ صفاسے ظاہر ہو کرتمام شہر ول میں نہایت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا۔ ہر شخص پر ایک نشانی لگائے گا، ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسی عَلَیْهِ الصَّلَهُ وَالسَّلَاهِ مَا اللَّهُ عَلَیْهِ الصَّلَهُ گا۔ کا فرک پیشانی پر حصات معلی میں عَلَیْهِ الصَّلَهُ وَالسَّلَاهِ کَا اللَّهُ مَا کُلُورِ کَا اللَّهُ مَا کہ کہ کرے گا۔ السَّلَاهِ کَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَیْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَاهِ کَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

حوات سے فسادی گروہ ہیں، ان کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہیں، ان کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہیں، ان کی م

تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ زمین میں فساد کرتے تھے، اٹیام رئیے یعنی فصل کینے کے زمانے میں نکلتے، سبزہ ذرانہ چھوڑتے، آدمیوں کو کھالیتے اور جنگل کے در ندوں، وَحشی جانوروں، سانبوں، چھوؤں کو کھا جاتے تھے، حضرت سکندر ذوالقر نین نے لوہے کی دیوار کھینچ کران کی آمد بند کردی۔ حضرت عیسی عَلَیْهِ الطَّلَوہُ وَالسَّلَام کے نُرُول کے بعد جب آپ وَ جّال کو قل کر کے بحکم اللی مسلمانوں کو کوہ طور لے جائیں گے اس وقت وہ دیوار توڑ کر تکلیں گے اور زمین میں فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ الله تعالی انہیں حضرت عیسی عَلَیْهِ الطَّلُوہُ وَالسَّدُم کی دُعاسے ہلاک کرے گا۔

سوال المحرت امام مهدى رضى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كا يجم حال بيان فرماييح؟

حوات کے حضرت امام مہدی رض الله تعالى عنه خلیفته الله ہیں۔ آپ رض الله تعالى عنه حضور نبی کر یم صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله عَلَى آل میں سے حَسَنی سیّد ہوں گے، جب و نیا میں گفر پھیل جائے گا اور اسلام حَرَمین شریفین یعنی مکی کر مہ اور مدین منورہ کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہال کو ہجرت کر جائیں گے۔ ماور مضان میں آبدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے وہال اولیاء حضرت مہدی رَضِی الله تَعَالى عَنه کو پہچان کران سے بیعت کی میں مشغول ہوں گے۔ آپ رَضِی الله تَعَالى عَنْهُ انگار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی درخواست کریں گے۔ آپ رَضِی الله تَعَالى عَنْهُ انگار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی منواور اطاعت کریں گے۔ آپ رَضِی الله تَعَالى عَنْهُ کے دستِ مبارک پر بیعت کریں گے سنو اور اطاعت کر و ''۔ لوگ آپ رَضِی الله تَعَالى عَنْهُ کے دستِ مبارک پر بیعت کریں گے وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و بہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و

سوال په حضرت مسيح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ك نُزول كا مخضر حال بيان يَجِعُ؟

**حواب**ی جب وَ جّال کا فتنه انتها کو بہنچ <u>چکے</u> گا اور وہ ملعون تمام د نیامیں پھر کر ملک ِ شام میں جائے گا اس وقت حضرت عیسلی عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ دِمَشَق کی جامع مسجد کے شَر قی مَنارہ پر نزول فرمائیں گے۔ آپءَ کینیہ السَّلاءُ وَالسَّلاء کی نظر جہال تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی اور آپ عَدَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّدَم کی خوشبوسے وَ جَال بیکھنے لگے گا اور بھاگے گا۔ آپ عَدَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ وَجَالَ كو بيتُ المقدس كے قريب مقام لُد ميں قتل كريں گے۔ ان كا زمانہ بڑی خیر وبرکت کا ہو گا،مال کی کثرت ہوگی۔ زمین اینے خزانے نکال کر باہر کرے گی۔ لو گوں کو مال سے رَغبت نہ رہے گی، یہو دیت، نصر انیت اور تمام باطل دینوں کو آپ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم مِنْ الْحُالِيل كَ- آبِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم كَ عَبِد مبارك مِيل ايك وين بهو كا، اسلام۔ تمام کا فرایمان لے آئیں گے اور ساری دنیااہلِ سنّت ہو گی۔ امن وامان کا بیام ہو گا کہ شیر بکری ایک ساتھ چریں گے۔ بیچے سانپوں سے تھیلیں گے۔ بغض وحسد کا نام ونشان نہ رہے گا۔ جس وقت آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَا نُزول ہو گا فجر كى جماعت كھڑى ہوتى ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی الله تعالى عنه الله عَلَيْدِ السَّلَاء وَ السَّلَام كو و كيم كر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے۔ آپ انہیں کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَ بِيجِهِ نماز ادا فرمائيں كے ۔ ايك روايت ميں ہے كه حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ فَ حضور سَيِّدُ الانبياء عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَي شاك وصفت اور آب صَلَّ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَي أُمَّت كَي عرِّت وكرامت ويكيم كرأمتِ محمد كي على صَاحِبِهَ الصَّالةُ وَالسَّلامُ ميس داخل ہونے کی دعاکی ۔ الله تعالی نے آپ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّدَم کی دعا قبول فرمائی اور آپ عَنَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُو وه بَقَاعِطا فرماني كه آخر زمانه مين أُمتِ مُحديد عَنْ صَاحِبَهَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ ك

امام ہو کر نُزول فرمائیں گے آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نُزول کے بعد برسوں و نياميں رہيں گے، نکاح کريں گے پيمر وفات پاکر حضور سيّد انبياء عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے پيمر وفات پاکر حضور سيّد انبياء عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے پيمر وفات مار حضور سيّد انبياء عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے پيمر وفات بياکہ حضور سيّد انبياء عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے بيمر وفات بياکہ و

سوال ﴾ آفتاب کے مغرب سے طلوع کرنے اور دروازہ توبہ کے بند ہونے کی کیفیت بیان فرمائے؟

حوات بروزانہ آفناب بار گاہِ اللی میں سجدہ کرکے اِذن چاہتا ہے، اِذن ہوتا ہے تب طلوع کرتا ہے۔ قریبِ قیامت جب دَابَّةُ الارض نکلے گا، حسبِ معمول آفناب سجدہ کرکے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا۔ اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا۔ تب آفناب مغرب سے طلوع ہوگا اور نصف آسان تک آکر لوٹ جائے گا اور جانبِ مغرب غروب مغرب سے طلوع ہوگا اور نصف آسان تک آکر لوٹ جائے گا اور جانبِ مغرب غروب کرے گا۔ اس کے بعد پھر پہلے کی طرح مشرق سے طلوع کیا کرے گا، آفناب کے مغرب سے طلوع کرتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر کسی کا ایمان لا نامقبول نہ ہوگا۔

### **سوال** ﴾ قيامت كب قائم هو گع؟

حوات اس کاعلم تو خدا کو ہے اور اس کے بتانے سے حضور مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم کو ہے۔ ہمیں اس قدر معلوم ہے کہ جب بیہ سب علا متیں ظاہر ہو چکیں گی اور روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باتی نہ رہے گا تب حضرت اسر افیل عَلَیْهِ الصَّلَا وَ السَّلَام بِحَکم الٰہی صور پھو تکیں گے۔ اس کی آواز شر وع شر وع میں تو بہت نرم ہو گی اور آہت ہہ آہت بلند ہوتی چلی چو تکیں گے۔ اس کی آواز شر وع شر وع میں تو بہت نرم ہوگی اور آہت ہہ آہت بلند ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ اس کو شنیں گے اور ہے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مَر جائیں گے، زمین و جائے گا۔ پھر جب الله تعالی چاہے گا حضرت اسر افیل کو زندہ کرے گاور دوبارہ صور پھو تکنے کا حکم دے گا۔ صور پھو تکتے ہی پھر سب پچھ موجو د ہو جائے گی۔

گا۔ مُر دے قبروں سے اُٹھیں گے۔ نامہُ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے کر محشر میں لائے جائیں گے۔ وہاں جزااور حساب کیلئے منتظر کھڑے ہوں گے۔ آ فتاب نہایت تیزی پر اور سروں سے بہت قریب بقدر ایک میل ہو گا۔ شدّتِ گر می سے دماغ کھولتے ہوں گے، اس کشرت سے بسینہ نکلے گا کہ ستر گزز مین میں عَبذبہ ہوجائے گا پھر جو بسینہ زمین نہ پی سکے گ وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے شخوں تک ہو گا، کسی کے گھٹوں تک، کسی کے مر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کا فر کے تو منہ تک چڑھ کر مثلِ لگام کے جکڑ جائے گا۔ ہر شخص حسبِ حال واعمال ہو گا، پھر بسینہ بھی نہایت بد بو دار ہو گا۔

## سوال به اس مصيبت سے لوگوں كوكسے نجات ملے گى؟

**حواب** ← اس حالت میں طویل عرصه گزرے گا۔ پیچاس ہز ارسال کا تووہ دن ہو گا اور اس حالت میں آدھا گزر جائے گا۔لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے نجات ولائے اور جلد حساب شروع ہو۔ انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كي بارگاہ میں حاضري ہوگی ليكن مقصد يورانه ہو گا۔ آخر ميں حضور يُر نور، سيّدِانبياء، رحمت عالَم، مُحرِ مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ حضور مين فرياد لائيس كے اور شفاعت يعنى سفارش كى درخواست كريں ك\_ حضور يُرنورصَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرماتي كي: " أَنَا لَهَا" مين اس كيلي موجود مول- بير فرما كر حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِار كَاهِ اللَّهِي عَدَّو عَلَ مِين سحِره كرين كر-الله تعالى كي طرف سے ارشاد مو كا يا مُحَمَّدُ إِدْفَعُ رَأْسَكَ قُلْ تُسْبَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَعُ" أح محمد صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم سجد عصر السَّاسِيَّ بات كَهِمَ سَى جائے گی، شفاعت سيجي قبول كي جائے گي"۔ حضور صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كي بيه شفاعت تو تمام الل محشر کیلئے ہے جو شدید ڈر اور خوف کی وجہ سے فریاد کررہے ہوں گے اور یہ چاہتے ہوں گے

-0G

کہ حساب فرماکران کے لئے تھم دے دیاجائے۔ اَب حساب شروع ہوگا۔ میزانِ عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اینے ہی ہاتھو، پاؤں، بدن کے اعضاء اپنے خلاف گو اہمیال دیں گے۔ زمین کے جس حصتہ پر کوئی عمل کیا تھاوہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ عجیب پریشانی کاوقت ہوگا کوئی یارنہ غمگسار۔ نہ بیٹاباپ کے کام آسکے گانہ باپ بیٹے کے۔ اعمال کی پُر سش یعنی پوچھ کچھ ہے۔ زندگی بھر کا کیا ہواسب سامنے ہے۔ نہ گناہ سے کھڑ سکتے ہیں۔

**جواب**ﷺ۔اس بے کسی کے وقت میں بے کسول کے مدد گار، حضور پُر نور، محبوب خدا، محمر مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالدِهِ مَسَلَّم كام آئيس ك اور اينے نياز مندول اور اميد وارول كي شفاعت فرمائيں گے۔ حضور عَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى شفاعتيں كئي طرح كى ہوں گى بہت لوگ تو آپ کی شفاعت سے بے حساب داخل جنت ہوں گے اور بہت لوگ جو دوزخ کے مستحق مول کے حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى شفاعت سے وخول ووزخ سے بجيب كے اور جو گنا ہگار مومن دوزخ میں بہنچ چکے ہول گے وہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم كَى شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اہلِ جنّت بھی آپ صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى شَفَاعت ہے فیض یائیں گے ان کے در جات بلند کئے جائیں گے۔ باقی اور انبیاءومر سلین عَلَيْهِمُ الصَّلَادُّةُ السَّلَام و صحابير كرام و شهداء و علماء واولهاء دِ غَوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمُ أَجْبَعِينَ البِيخِ مُتَوَسِّلِين يعنى وسيليه ڈھونڈنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے، اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لئے یانی لا کر دیا ہو گا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کی درخواست

ے ﴿ بنیادی عقائد اور معمولاتِ اہلسنّت

کرے گااور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔

اسوال کے محشر کی ہولنا کیوں، آفتاب کی نزد کی سے بھیجے کھولنے، بدبودار پسینوں کی تکالیف اور ان مصیبتوں میں ہز ارہابرس کی مدّت تک مبتلا اور پریثان رہنے کا جوبیان فرمایا پیہ سب کیلئے ہے یاالله تعالیٰ کے کچھ بندے اس ہے مشٹیٰ بھی ہیں یعنی جواس میں شامل نہیں؟ **جواب**:ﷺان اَمُوال میں سے پچھ بھی انبیاء عَلَیْهِمُ الضَّلَةُ ءَ السَّلَامِ واولیاء واتفیاء (پرہیز گار)و صلحاء (نیک) رضی الله تعالى عنه م كوند بيني كاوه الله تعالى كے كرم سے ان سب آفتوں اور مصيبتوں سے محفوظ ہوں گے۔ قیامت کا پچیاس ہزار برس کا دن جس میں نہ ایک لقمہ کھانے کو میسّر ہو گا، نہ ایک قطرہ پینے کو، نہ ایک جھو نکا ہوا کا۔ اوپر سے آفتاب کی گرمی بھون رہی ہو گی، نیچے زمین کی تَمیش ،اندر سے بھوک کی آگ گلی ہو گی۔ پیاس سے گر د نیں ٹوٹی جاتی ہوں گی ، سالہاسال کی مُدّت کھڑے کھڑے بدن کیباؤ کھا ہوا ہو گا، شدّتِ خوف ہے دل پھٹے جاتے ہوں گے۔ انتظار میں آئکصیں اُٹھی ہوں گی، بدن کا یُرزہ یُرزہ لرز تاکا نیتاہو گا، وہ طویل دن الله تعالیٰ کے فضل سے اس کے خاص بندوں کیلئے ایک فرض نماز کے وقت سے زیادہ ہاکا اور آسان مو گا-وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعُلَيدُينَ-

# چ حساب کابیان چ

سوال بميزان سے كيامراد ہے؟

**حوات**ی میزان سے مراد وہ ترازوہے جس میں قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے،نیک بھی یہ تول بھی، کافروں کے بھی۔ جائیں گے،نیک بھی بد بھی، قول بھی فعل بھی، کافروں کے بھی مؤمنوں کے بھی۔ پڑتھیں ہے۔ سوال آیکیا قیامت کے دن سب کاحساب لیاجائے گا؟

حوات الله عَزَّوَ عَلَّ کے بعض مسلمان بندے ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔

سوال یون شتے جو اعمال نامے دنیامیں لکھتے ہیں ان کا کیا ہے گا؟

**حوات** ہوتا مت کے دن ہر شخص کو اس کا نامۂ اعمال دیا جائے گاجو فرشتے لکھتے ہیں، نیکوں کے نامۂ اعمال داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور بدوں کے بائیں میں۔

••••...••••...•••



### **سوال** € صِراط کے کہتے ہیں؟

**حواہ** چہنم کے اوپرایک ٹپل ہے اس کو" مِسراط" کہتے ہیں۔ یہ بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے۔

**سوال ک**کیا کوئی ٹپلِ صِراط سے گزرے بغیر بھی جنت میں جاسکتا ہے؟

**حوابی** نہیں،سب کواس پرسے گزرناہے،جنّت کا یہی راستہ ہے۔

**سوال** ﴾ ٹیلِ صِراط سے گزرنے میں سب کی حالت ایک جیسی ہو گی یا مختلف؟

حوات اس کیلئے اس پُل پر گزرنے میں او گوں کی حالت جُدا گانہ ہو گی، جس درجہ کا شخص ہو گا

اس کیلئے اسی ہی آسانی یاد شواری ہو گی بعض تو بجلی جیلئے کی طرح گزر جائیں گے۔ ابھی إد هر
سے، ابھی اُد هر پہنچے۔ بعضے ہوا کی طرح، بعضے تیز گھوڑے کی طرح، بعضے آہتہ ،
بعضے گرتے پڑتے لرزتے لنگڑاتے اور بعضے جہنم میں گرجائیں گے۔ کفّار کے لئے بڑی حسرت
کا وقت ہو گاجب وہ پُل سے گزر نہ سکیں گے اور جہنم میں گر پڑیں گے اور ایماند اروں کو

بنيادى عقائد اور معمولات البسنّت ك ١٤٤

دیکھیں گے کہ وہ اس بُل پر بجلی کی طرح گزر گئے یا تیز ہو اکی طرح اُڑ گئے یا سریع ُ السیریعنی تیزر فتار گھوڑے کی طرح دوڑ گئے۔

••••...••••...••••



### **سوال** جوضِ کوثر کیا چیز ہے؟

حوات عید ایک حوض ہے جس کی نہ مُشك یعنی ستوری کی ہے، یا قوت اور موتوں پر جاری ہے، دونوں کنارے سونے کے ہیں اور ان پر موتیوں کے قُبّے یعنی گنبد نصب ہیں اس کے برتن (کوزے) آسان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔

**سوال ب**حوضِ كوثر كاپانى كيسا مو گا؟

**جواب** گاس کا پانی دو دھ سے زیادہ سفید، شہدسے زیادہ شیریں، مُشك سے زیادہ خوشبو دار ہے۔جوایک مرتبہ بے گا پھر تبھی پیاسانہ ہو گا۔

سوال بي حوض كسے عطاكيا جائے گا؟

جواب الله تعالى نے يہ حوض اپنے حبيب اكرم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم كُوعطافر مايا ہے۔ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس سے اپنی اُمّت كوسير اب فرمائيں گے۔

**سوال** پھساب کے بعد آدمی کہاں جائیں گے؟

**جواب** مسلمان جنّت میں اور کا فر دوزخ میں۔

**سوال** آمکیاسب مسلمان جنّت میں جائیں گے اور سب کا فر دوزخ میں؟ اور بیہ دونوں جنّت اور دوزخ میں؟ تاعر صه رہیں گے؟

بنيادى عقائدا ورمعمولاتِ البسنّت

حوال کے نیک مسلمان اور وہ گناہ گار مسلمان جن کے گناہ الله تعالی اپنے کرم اور اپنے محبوب صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی اور دیگر نیک بندوں کی شفاعت سے بخش دے وہ سب کے سب جنّت میں رہیں گے اور بعض گنہگار مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے وہ بھی جتنا عرصہ خدا تعالی چاہے دوزخ کے عذاب میں مبتلارہ کر آخر کار نجات پائیں گے اور کا فرسب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

**سوال** ﷺ کیاجنّت اور دوزخ پیداہو چکی ہیں یا پیدا کی جائیں گ؟

**حواہ** ﷺ جنّت اور دوزخ پیداہو چکی ہیں اور ہز اروں برس سے موجو دہیں۔

••••...••••...•••



حوات بھی ہی ہاں! الله تعالی نے اِس دنیا کے سوا دو اور عظیمُ الشان دار پیدا کیے ہیں ایک دارُ الغذاب یعنی عذاب کی دارُ الغذاب یعنی عذاب کی جگہ ہے اس کا نام "جنّت "ہے۔ایک دارُ الغذاب یعنی عذاب کی جگہ ہے اس کو" دوزخ" کہتے ہیں۔

سوال ﴾ جنّت کیا ہے؟

**حواب**ی جنت ایک مکان ہے جو الله عَزَّوَجَلُّ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے۔

سوال ﴾ جنت میں کس طرح کی نعمتیں ہیں؟

جوابی جنت میں الله تعالی نے اپنے ایماندار بندوں کیلئے انواع واقسام کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں جن تک آدمی کاؤہم و خیال نہیں پہنچتا، نہ ایسی نعمتیں کسی آئکھ نے دیکھیں، نہ

بنيادى عقائداور معمولاتِ الجسنّت ﴿ وَمِعْ اللَّهِ الْجَسْتُ ﴾ ﴿ وَهِ مِنْ اللَّهِ الْجَسْتُ ﴾ ﴿ وَهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَدُ اللَّهُ مُعْلِدُ اللَّهُ مُعْلَدُ اللَّهُ عُلَمُ مُعْلِقُ السَّلَّ اللَّهُ مُعْلَدُ اللَّهُ مُعْلَدُ اللَّهُ مُعْلَدُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَدُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ لِللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُعُلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّ م

کسی کان نے سنیں، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا۔ ان کاؤ صف پوری طرح بیان میں نہیں آسکتا۔ الله تعالی عطافر مائے تووہیں ان کی قدر معلوم ہوگی۔

**سوال** ﷺ واروغرجت لینی جت کے نگران کا کیانام ہے؟

**حواب المستان عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلَامِ عِن مَا السَّلَامِ عِن السَّلَامِ عِن السَّلَامِ عِن** 

**سوال** ﴾ جنّت کتنی بڑی ہے؟

جواب جنت کی وُسعت یعنی کشادگی کا بیبیان ہے کہ اس میں سودر ہے ہیں ہر در ہے سے دوسرے درجہ تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے در میان۔ اگر تمام جہال ایک درجہ میں جمع ہو تو ایک در جہ سب کیلئے کفایت کرے۔ دروازے اسنے وسیع کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہے۔ (۱)

سوال ﴾ كياجنت بين انسانوں كے علاوہ بھى كوئى موگا؟

جوابی جنت میں الله عَدَّوَجَلَّ کے نیک بندول کے علاوہ ان کی خدمت کے لئے حورو غلمان ہول گے۔

**سوال** ﴾ فِلمان کسے کہتے ہیں؟

جوات ہے جنت کے وہ نو عُمر، پاکیزہ صورت و لباس والے لڑکے جو ہر وقت جتنیوں کی خدمت پر مامور ہوں گے، جو بہشتی نعمتوں کے جام وساغر لعنی پیانے اور پیالے لئے جنت کی حوروں اور جنتیوں کے پاس گروش کررہے ہوں گے۔

**سوال** ﴾ جنّت ميں اور کيا چيزيں ہو نگى؟

| ٣٨ | ائد،ص | بالعقا | کتا | 0 |
|----|-------|--------|-----|---|
|    |       |        |     | _ |

ان میں ان کو خصر سابیان ہے ہے کہ جنت میں صاف، شقاف، چمکدار سفید موتی کے بڑے بڑے بڑے بڑے خیمے نصب ہیں ان میں رنگار نگ، عجیب وغریب، نفیس فرش ہیں ان پریا توتِ سُرخ کے منبر ہیں۔ شہد و شراب کی نہریں جاری ہیں ان کے کناروں پر مُرصَّع یعنی نگینے جڑے تخت بچھے ہیں۔ جنت کے باغات کے در میان یا قوت کے قصور و محلات بنائے گئے ہیں ان میں یہ حوریں جلوہ گر ہیں۔ پرورد گار کریم کی طرف سے ہر گھڑی انواع واقسام کے تخف اور ہدیئے بینچتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی عطاکی گئے۔ ہر خواہش بلا تاخیر پوری ہوتی ہے۔ دل میں اور ہدیئے بینچتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی عطاکی گئی۔ ہر خواہش بلا تاخیر پوری ہوتی ہے۔ دل میں جس چیز کاخیال آیاوہ فوراً حاضر۔ کسی قسم کاخوف و غم نہیں۔ ہر ساعت ہر آن نعمتوں میں بیں۔ جشتی نفیس ولذیذ غذائیں، لطیف میوے کھاتے ہیں۔ بیشتی نہروں سے دودھ شراب شہد و غیرہ چیتے ہیں۔ ان نہروں کی زمین چاندی کی، سنگریزے جواہر ات کے، مٹی خالص مشک کی، سبزہ زَعفران کا ہے۔ ان نہروں سے نورانی پیالے بھر کر وہ جام پیش کرتے ہیں مشک کی، سبزہ زَعفران کا ہے۔ ان نہروں سے نورانی پیالے بھر کر وہ جام پیش کرتے ہیں جن سے آفاب شرائے۔

## 

جوات ہی ہاں! ایک مُنادی اہلِ جنّت کو ند اکرے گا اے بہشت والو! تمہارے لئے صحّت ہے کھی بیار نہ ہوگے۔ تمہارے لئے جوانی ہے بھی نہ مر وگے۔ تمہارے لئے جوانی ہے بوڑھے نہ ہوگے۔ بوڑھے نہ ہوگے۔

## سوال ہے سب سے کم در جد کے جنتی کو کیا ملے گا؟

**حوابی** سب سے کم درجے والے جنتی کو بھی باغات، تَخُت، حوریں اور خُدّام ملیں گے۔

••••...••••...



#### سوال بدوزخ کیاہے؟

حوات یہ بیا یک مکان ہے جو ظالموں، سر کشوں کے عذاب کیلئے بنایا گیاہے اس میں سخت اندھیر ااور تیز آگ ہے۔اس میں ستر ہز ار وادیاں ہیں، ہر وادی میں ستر ہز ار گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں ستر ہز ار اَژ دہے بہت بڑے سانپ اور ستر ہز ار بچھوہیں۔ ہر کا فر و منافق کو ان گھاٹیوں میں ضر ور پہنچنا ہے۔

### سوال ﴾ حساب وكتاب كے بعد لوگوں پر كيامصيبت طارى ہوگى؟

حوات فی مسیبتیں جھیل کر ابھی لوگ اس کی تکلیف اور خوف میں مبتلا ہوں گے کہ اچانک ان کو اند ھیریاں گھیر لیس گی اور لیٹ مار نے والی آگ ان پر چھاجائے گی اور اس کے غیظ وغضب کی آ واز سننے میں آئے گی۔اس وقت بدکاروں کو عذاب کا یقین ہو گا اور لوگ گھٹوں کے بئل گر پڑیں گے اور فرشتے ندا کریں گے کہاں ہے فلال فلال کا بیٹا! جس نے دنیا میں لبی اُمّیدیں باندھ کر اپنی زندگی کو بدکاری میں ضائع کیا۔اب یہ ملا تکہ ان لوگوں کو آہنی گرزوں یعنی لوہے کے ہتھوڑوں سے ہنکاتے دوزخ میں لے جائمیں گے۔

لوگوں کو آہنی گرزوں یعنی لوہے کے ہتھوڑوں سے ہنکاتے دوزخ میں لے جائمیں گے۔

الوگوں کو آہنی گرزوں کی کیا حالت ہوگی؟

**حوات** کا فراس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے اورآگ کی تیزی ان پر دَم بَہ دَم زیاد تی پنجی \_\_\_\_\_\_\_

**~**∞%

کرے گی، پینے کو انہیں گرم یانی ملے گا اور اس قدر گرم کہ جس سے منہ بھٹ جائے اور اویر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سرتک پہنچ اور نیچے کا پھٹ کر لٹک آئے، ان کا ٹھکانہ جحیم (دوزخ کاایک طبقہ) ہے ،ملا نکہ ان کو ماریں گے۔وہ خواہش کریں گے کہ کسی طرح وہ ہلاک ہو جائیں اور ان کی رہائی کی کوئی صورت نہ ہو گی، قدم پیشانیوں سے ملا کر باندھ دیئے جائیں گے ، گناہوں کی سیاہی ہے منہ کالے ہوں گے ، جہنم کے اطراف وجوانب شور مجاتے اور فریاد کرتے ہوں گے کہ اے مالک عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام !عذاب كا وعده ہم ير يورا ہو چكا ہے۔اے مالک عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ الوہ عَ عِن جِم فِي جَمين جَينا چور كر ديا۔ اے مالک عَنْيْدِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ! جَمَارِ عِيدِ تُول كَي كَهَالِين جَل سَّنِين -اب مالك عَنْيْدِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ! بهم کواس دوزخ سے نکال۔ہم پھر ایسی نافر مانی نہ کریں گے۔ فرشتے کہیں گے دور ہو!اب امن نہیں اور اس ذِلّت کے گھر سے رہائی نہ ملے گی اسی میں ذلیل پڑے رہو اور ہم سے بات نہ کرو۔اس وقت ان کی اُمّیدیں ٹوٹ جائیں گی اور د نیامیں جو کچھ سر کشی وہ کر چکے ہیں اس پر افسوس کریں گے لیکن اس وقت عُذر و ندامت کچھ کام نہ آئے گا،افسوس کچھ فا کدہ نہ دے گا بلکہ وہ ہاتھ یاؤں باندھ کر چہروں کے بل آگ میں دھکیل دیئے جائیں گے۔ان کے اویر بھی آگ ہو گی نیچے بھی آگ۔ داہنے بھی آگ بائیں بھی آگ۔ آگ کے سمندر میں ڈوبے ہوں گے۔ کھانا آگ اور پینا آگ، پہنا وا آگ اور بچھونا آگ، ہر طرح آگ ہی آگ، اس پر گرزوں کی مار اور بھاری بیڑیوں کا بوجھ۔ آگ انہیں اس طرح کھولائے گی جس طرح ہانڈیاں کھولتی ہیں،وہ شور مجائیں گے ان کے سروں پرسے کھولتا یانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی آنتیں اور بدنوں کی کھالیں پگھل جائیں گی،لوہے کے گرز مارے جائیں گے جس سے پیشانیاں پیک جائیں گی، مونہوں سے پیپ جاری ہوگی ،پیاس سے

جِگر کَٹ جائیں گے، آ تکھوں کے ڈھیلے بہہ کر رُخساروں پر آپڑیں گے، رُخساروں کے گوشت کر جائیں گے، اور نہ مریں گے، چہرے جُٹر کُھن کر سیاہ کو کلے ہو جائیں گے، آ تکھیں اندھی اور زبانیں گو نگی ہو جائیں گی، پیٹے جُٹر ھی ہو جائیں گے، ناکیں اور کان کٹ جائیں گے، کھال پارہ پارہ ہو جائے گی، ہاتھ گردن شیڑ ھی ہو جائے گی، ہاتھ گردن سے ملا کر باندھ دیئے جائیں گے اور پاؤں پیشانی سے، آگ پر منہ کے بل چلائے جائیں گے اور لوہے کے کانٹوں پر آنکھ کے ڈھیلوں سے راہ چلیں گے، آگ کی لیٹ بدن کے اندر اسرایت کر جائے گی اور دورز نے سانپ بچھو بدن پر لیٹے، ڈستے، کاٹے ہوں گے۔

## سوال ﴾ جُبِّ حُزن کیا ہے؟

حوات جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ ستر ہزار بار پناہ مانگتا ہے، حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے'' جُبِّ حُزن' سے پناہ ما نگنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللّٰه عَذَوْجَنَّ البِنے غضب و عذاب سے پناہ دے اور ہمیں اور سب مسلمانوں کو البِنے عفو و کرم سے بخشے۔ آمین۔(1)

حواتی اس وقت جنّت اور دوزخ کے در میان مینٹر سے کی شکل میں موت لائی جائے گی اور تمام جنّتیوں اور دوز خیوں کو دکھا کر ذئے کر دی جائے گی اور فرمادیا جائے گا کہ اے اہلِ جنّت! تمہارے لئے ہمیشہ ہمیشہ جنّت اور اس کی نعمتیں ہیں اور اے اہلِ دوزخ! تمہارے

🗗 … كتاب العقائد، ص اله، ملخصاً

بنيادي عقائد اور معمولاتِ الجسنّت

لئے ہمیشہ عذاب ہے موت ذکح کر دی گئی اب ہمیشہ کی زندگی ہے ، ہلاک و فنانہیں۔ اس وقت اہلِ جنّت کے فرح وئیر ورکی انتہانہ ہوگی اسی طرح دوز خیوں کے رَخْج و غم کی۔

سوال محضرت مالك عَلَيْدِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كون إلى؟

**حواب** ﷺ یہ داروغار جہنم یعنی دوزخ کے نگران ہیں۔

**سوال** ﴾ جہنم توعذاب کی جگہ ہے پھراس میں فرشتے کیسے آسکتے ہیں؟

جواں فرشتے اس میں عذاب سہنے کے لئے نہیں بلکہ عذاب دینے کے لئے ہوں گے جیسے جیل میں یولیس کے سابق اور جیلر ہوتے ہیں۔

سوال ﷺ جہنم میں آگ کی گر می کا عذاب سنا ہے تو کیا سر دی کا بھی عذاب ہو گا؟

جوابی بھی ہاں، جہاں آگ سے قریب ہونے کی وجہ سے گرمی کا عذاب ہو گاوہیں اس سے دوری کی وجہ سے سر دی کاعذاب ہو گا۔

سوال ﷺ جہنمی کے لیے سب سے ہلکاعذاب کیا ہو گا؟

جوات جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اس کو آگ کی جو تیاں پہنائی جائیں گی جو تیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ اس کو عذاب ہورہا ہوگا۔ اسے سب سے کم عذاب ہورہا ہوگا۔

**۔۔۔۔۔۔** اگر کوئی حساب اور جنّت و دوزخ کا انکار کرے ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ **حوابی** مساب اور جنّت و دوزخ حق ہیں ، ان کا انکار کرنے والا کا فرہے۔ <sup>(1)</sup>

••••...••••...

🛈 .... بهار شریعت، حصه ۱، ۱/ ۱۵۰ کم کنتی

# ایمان کابیان کی

#### سوال ﴾ ايمان كس كت بين؟

وہ تمام اُمور جو حضور نبی کریم صَدَّالله تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ الله تعالیٰ کی طرف سے لائے اور جن کے بارے یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ دینِ مصطفیٰ صَدَّالله تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم لائے اور جن کے بارے یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ دینِ مصطفیٰ صَدَّالله تَعَال عَلیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم سِی اِن سب کی سِی ول سے قطعی تقدیق کرنا "ایمان" کہلا تاہے جیسے الله تعالیٰ کی وحدانیت ، تمام انبیاء عَلَیْهِ مُ الطّالةُ وَالسَّلام کی نبوّت، حضور نبی کریم صَدَّاللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم کے بعد کسی کو نبوّت نبیں مل سکتی ، اسی طرح حشر نشر ، جنّت دورخ و غیرہ کا اعتقاد یعنی تقین رکھنا۔

سوالی کیادل سے تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے؟

الوالی مسلمان ہونے کے لئے دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے

تاکہ دوسرے لوگ اسے مسلمان سمجھیں اور مسلمان اس کے ساتھ مسلمانوں جیساسلوک

کریں۔اس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اظہار کاموقع نہ ملا تو عند الله مومن ہے

اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کا فرہے اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو

احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گانہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے نہ مسلمانوں کے

قبرستان میں دفن کریں گے مگر عند الله مومن ہے اگر کوئی آمر خلافِ اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔

قبرستان میں دفن کریں گے مگر عند الله مومن ہے اگر کوئی آمر خلافِ اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔

عنبیہ: مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو
ضروریاتِ دین سے ہے،اگر چہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو،اگر چہ وہ یہ کے کہ صرف زبان

سے انکار ہے دل میں انکار نہیں کہ بلا اِکراہِ شرعی مسلمان کلمۂ کفر صادر نہیں کر سکتا، وہی شخص الیمی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وُقعت ہے کہ جب چاہا اِنکار کر دیا اور ایمان توالیمی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً سخچائش نہیں۔

سواں ﷺ اگر کوئی جان سے مارڈالنے کی دھمکی دے اور وہ اس ڈرکی وجہ سے زبان سے کلمۂ کفر بک دے، دل ایمان پر مطمئن ہو تو کیاوہ مومن ہی رہے گا؟

جوات ہاں! اگر واقعی ایس حالت ہے کہ جان کاخوف ہے اور تصدیقِ قلبی میں کچھ خلل ایعنی خرابی نہ آئے یعنی ایمان پر دل مطمئن رہے تواییا شخص مومن ہو گااگرچہ اس کو مجبوری کی حالت میں زبان سے کلمۂ کفر کہنا بھی پڑجائے مگر بہتریہی ہے کہ ایس حالت میں بھی کلمۂ کفرزبان پرنہ لائے۔

سوال به کیا کبیره گناه کرنے سے بنده ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟

**ھوا۔** ﷺ گناہِ کبیر ہ کرنے سے آدمی کا فراور ایمان سے خارج نہیں ہو تا۔

سوال ﴾ كبيره گناه كيا هو تابع؟

جواب وہ گناہ جس کے بارے میں قر آن وحدیث میں حَدیاوعید بیان کی گئی ہو۔ یا در ہے کہ صغیرہ گناہ بھی اِصرار (یعنی بغیر توبہ کے بار بار کرنے) سے کبیر ہ ہوجاتا ہے یو نہی ہلکا جان کر کرنے سے بھی کبیرہ ہوجاتا ہے۔

سوال بو رو کونے گناہ ہیں جو کبھی نہ بخشے جائیں گے؟

**جوابی** شرک و کفر مجھی نہ بخشے جائیں گے اور مشرک و کا فرجس کی موت کفر و شرک پر ہو اس کی ہر گز مغفرت نہ ہو گی۔ان کے سواالله تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا اپنے محبوب بندوں کی شفاعت سے یا محض اینے کرم سے بخش دے گا۔

### **سوال ﴾** كفروشرك كيابهو تاہے؟

جواں ہشرک بیہ ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کو خدایا عبادت کے لا کُق سمجھے اور کفریہ ہے کہ ضروریاتِ دین یعنی وہ اُمور جن کا دینِ مصطفے مَدَّى اللهُ تَعَالَٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم ہے ہونا یقینی طور پر معلوم ہوان میں سے کسی کا ازکار کرے۔

العالی کیا کفریکھ افعال کرنے سے بھی سرزد ہو جاتا ہے یا صرف زبان سے بولنے یا دل سے ہی ماننے سے ہو تاہے؟

جوابی بعض افعال جو اسلام کی تکذیب و انکار کی علامات ہیں ان پر بھی تکم کفر دیا جاتا ہے جیسے زُنّار پہننا، قَشْقَه لگاناوغیرہ۔

**سوال** ﴾ مسلمانوں اور کا فروں کا آخر کار انجام کیا ہو گا؟

**جواب** ﴾ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو بھی نہ بھی ضرور نجات پائے گا۔

سوال ﷺ مسلمان کون ہے؟

حواہی جو زبان سے اسلام کا قرار اور دل سے اس کی تصدیق کرے اور ضروریاتِ دین میں سے کسی کا اٹکار نہ کرے۔

سوال ﴾ جونه دل سے تصدیق کرے نہ زبان سے اقرار کرے اسے کیا کہیں گے؟
حواب ﴾ وہ بھی یقیناً کا فرہے۔

\$<sup>2</sup>50<u>√54</u>}

سوال یہ جو دل سے تصدیق بھی کرے اور زبان سے اقرار بھی اور ہر طرح کے کفر وشرک سے بچے لیکن گناہ کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سے بچے لیکن گناہ کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حواتی ﴾ وہ مسلمان توہے لیکن فاسق (گنہگار ونا فرمان) ہے۔

••••...•••

# رچ کفریه کلمات کابیان اور مُرتد کے احکام رحی

الله عَزَّوَ جَلَّ فرما تاج:

ترجمه کنزالایمان: اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے تو ان دین سے پھرے تو ان لو گوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دورخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشدرہنا۔

وَمَنْ يَرْتَكِ دُمِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَكُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَا وَلَلْمَ كَنْ دِيْنِهِ فَيَكُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَا وَلَلْمِكَ مَعِلَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَاوَ الْأَخِرَةِ عَوْ أُولِلْكِ اَصْحُبُ النَّامِ عَهُمُ فِيهَا خُلِدُونَ ۞ (ب٢٠ البقرة: ٢١٧)

کفر و شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں اور وہ بھی اِر تداد کہ یہ کفر اصلی سے بھی باعتبارِ احکام سخت ترہے جبیبا کہ اس کے احکام سے معلوم ہو گا۔ مسلمان کوچا ہے کہ اس سے پناہ مانگارہے کہ شیطان ہر وقت ایمان کی گھات میں ہے اور حدیث میں فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح تیر تاہے۔ (۱) آدمی کو بھی اپنے اوپر یااپنی طاعت واعمال پر بھر وسانہ چاہیے ہر وقت خداپر اعتماد کرے اور اسی سے بقائے ایمان کی دعاچاہے کہ اسی کے ہاتھ میں قلب ہے اور قلب کو قلب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوٹ بُوٹ ہو تار ہتا ہے، ہاتھ میں قلب ہے اور قلب کو قلب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوٹ بُوٹ ہو تار ہتا ہے، ایمان پر ثابت رہنا اسی کی توفیق سے ہے جس کے دست قدرت میں قلب ہے اور حدیث

<sup>11،</sup> ترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجاء كراهية... الخ، ٣٩١/٢٠، حديث ١١٤٥

بنيادى عقائداور معمولات البسنّت 🗨 🗨 🗨 🌎

میں فرمایا کہ شرک سے بچو کہ وہ چیونی کی چال سے زیادہ مخفی ہے (۱) اور اس سے بچنے کی حدیث میں ایک دعا ارشاد فرمائی اسے ہر روز تین مرتبہ پڑھ لیا کرو، حضورِ اقدس عَلَى اللهُ تَعَالَٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ شرک سے محفوظ رہوگے، وہ دعا یہ ہے: اَللَّهُمَّ اِنِّ اَعُوْدُ اَللهُ عَلَیْ اَنْ اَللهُ مَّ اِنْ اَعْدُورِ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اِنْ اَعْدُورِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# مُر تدكى تعريف اور چند مخصوص احكام جوم

سوال ﴾ مُرتد كون بوتا ہے؟

جوات مئر تدوہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضرور باتِ دین سے ہو یعنی زبان سے کلمۂ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یوہیں بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے کا فر ہو جا تاہے مثلاً بُت کو سجدہ کرنا۔ مُصحف شریف کو نجاست کی جگہ بھینک دینا۔ یاد رہے کہ جو بطور شمسخر اور مخصفے کے (یعنی نداق مسخری میں) کفر کریگا وہ بھی مُر تد ہے اگر چہ کہتاہے کہ ایسااعتقاد نہیں رکھتا۔

**۔۔وال**ی مرتد ہونے کی کیاشر ائط ہیں؟

**جوابی** مُرتد ہونے کی چند شرطیں ہیں۔

<sup>1975،</sup> حديث ١٩٢٢٥ - المسند، للامام احمد بن حنبل، مسند الكوفيين، حديث ١٩٢٢٥ المسند، للامام احمد بن حنبل، مسند الكوفيين، حديث ١٩٣٢٥

<sup>2 ...</sup> الدى المختار و رد المحتار ، كتاب الجهاد ، باب المرتل ، مطلب: ق حكم من شتم ... الح ، ٣٥٣/٦

<sup>€ ....</sup> بهار شریعت، حصه ۹، ۴۵۴/۲

بنيادى عقائد اور معمولاتِ المِسنّت ﴿ بنيادى عقائد اور معمولاتِ المِسنّت ﴾

(۱) عقل \_ ناسمجھ بچپہ اور پاگل سے ایسی بات نکلی تو تعلیم کفر نہیں ۔ (۲) ہوش ۔ اگر نشہ میں بکا تو کلیم کفر نہیں ۔ (۲) ہوش ۔ اگر نشہ میں بکا تو کا فرنہ ہوا۔ (۳) اختیار ۔ مجبوری اور اکر اہ کی صورت میں تعلیم کفر نہیں ۔ مجبوری کے یہ معنی بین کہ جان جانے یا عُضو کٹنے یا ضربِ شدید کا صحیح اندیشہ ہو اس صورت میں صرف زبان بیں کہ جانے جانے کی اجازت ہے بشر طبکہ دل میں وہی اطمینانِ ایمانی ہو

اِلْا مَنْ أُكْمِ لَا فَكُنُهُ مُطْمَعِ فَيُ بِالْلِيمَانِ ترجية كنزالايمان: سوااس كے جو مجبور كياجائ (پ٤١، النحل: ١٠٦) اور اس كادل ايمان پرجما موامو

**سوال**﴾ مُرتد کی سزا کیاہے؟

**۔۔۔۔** جو شخص معاذالله مُرتد ہو گیا تو مستحب ہے کہ حاکم اسلام اس پر اسلام پیش کرے اور اگر وہ کچھ شبہہ بیان کرے تواس کا جواب دے اور اگر مہلت مانگے تو تین دن قید میں رکھے اور ہر روز اسلام کی تلقین کرے۔ یو ہیں اگر اس نے مہلت نہ مانگی مگر امید ہے کہ اسلام قبول کرلے گاجب بھی تین دن قید میں رکھاجائے پھر اگر مسلمان ہو جائے فبہاور نہ قتل کر دیاجائے بغیر اسلام پیش کیے اسے قتل کر ڈالنا مکر وہ ہے۔مرید کو قید کرنااور اسلام نہ قبول کرنے پر قتل کر ڈالناباد شاہِ اسلام کا کام ہے اور اس سے مقصود بیہ ہے کہ ایسا شخص اگر زندہ رہااور اس سے تَعَرُّ صْ نه کیا گیا تو ملک میں طرح طرح کے فسادیپداہو نگے اور فتنه کا سلسله روز بروزتر قی پذیر ہو گاجس کی وجہ سے امنِ عامہ میں خلل پڑیگالہذاایسے شخص کوختم كردينابى مقتضائ حكمت تھا۔ اب چونكه حكومتِ اسلام مندوستان ميں باقی نہيں كوئي روك تھام کرنے والا باقی نہ رہاہر شخص جو جاہتاہے بکتاہے اور آئے دن مسلمانوں میں فساد پیدا ہو تاہے نئے نئے مذہب پیداہوتے رہتے ہیں ایک خاندان بلکہ بعض جگہ ایک گھر میں کئ مذہب ہیں اور بات بات پر جھکڑے لڑائی ہیں ان تمام خرابیوں کا باعث یہی نیامذہب ہے ایسی صورت میں سب سے بہتر ترکیب وہ ہے جو ایسے وقت کے لیے قرآن وحدیث میں

ار شاد ہوئی اگر مسلمان اس پر عمل کریں تمام قصوں سے نجات پائیں دنیاو آخرت کی بھلائی ہاتھ آئے۔ وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بالکل میل جول چھوڑ دیں، سلام کلام ترک کر دیں، ان کے پاس اُٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا، غرض ہر قشم کے تعلقات ان سے قطع کر دیں گویا سمجھیں کہ وہ اب رہاہی نہیں، وَاللّٰهُ الْهُوَقِق۔

**سوال** ﷺ عورت یانابالغ سمجھدار بچیہ مُر تدہو جائیں توانکی سزا کیاہے؟

حواب عورت یا نابالغ سمجھ وال بچہ مُر تد ہو جائے تو قتل نہ کرینگے بلکہ قید کرینگے یہاں تک کہ توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے۔

سوالی په کیامُر تدکی اِرتداد سے توبہ قبول ہے؟ اگر ہاں تو کیا ہر مُرتد کا یہی حکم ہے؟
حوادی مُرتد اگر اِرتداد سے توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول ہے مگر بعض مُرتدین مثلاً
کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہ اُس کی توبہ مقبول نہیں۔ توبہ قبول کرنے سے مراد
یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد باد شاہِ اسلام اسے قتل نہ کریگا۔

**اوال** ﷺ مُرتداد سے مُنگر ہو تواسکی سزاکے بارے میں کیا حکم ہے؟

بنيادي عقائد اورمعمولاتِ البسنّت ٢٥٥ مولاتِ البسنّت

کے اپنی نبوّت کو ہر قرار رکھنا چاہتا ہے یا حضرت سیّد نامسے عیسیٰ ءَلیّهِ السَّلاهِ وَالسَّلاهِ کَ شَانِ پاک میں سخت سخت حملے کر تاہے پھر حیلے گڑھتا ہے۔۔۔۔ایسی باتوں سے کفر نہیں ہٹ سکتا کفر اٹھانے کا جو نہایت آسان طریقہ ہے کاش! اسے برسے تو ان زحمتوں میں نہ پڑت اور عذابِ آخرت سے بھی اِنْ شَاءَ الله رہائی کی صورت نکلی وہ صرف تو ہہ ہے کہ کفر و پشر ک سب کومٹادیت ہے ، مگر اس میں وہ اپنی ذِلّت سمجھتے ہیں حالا نکہ یہ خدا کو محبوب، اُس کے محبوبوں کو پسند، تمام عُقلا کے نزدیک اس میں عرقت۔

## اِرتدادے توبہ کاطریقہ پیوم

**سوال**﴾ إرتداد سے توبہ كاكياطريقه ہے؟

جوابی کسی دینِ باطل کو اختیار کیا مثلاً یہودی یا نصرانی ہوگیا ایسا شخص مسلمان اس وقت ہوگا کہ اس دینِ باطل سے بیز اری و نفرت ظاہر کرے اور دینِ اسلام قبول کرے۔ اور اگر ضرور یاتِ دین میں سے کسی بات کا انکار کیا ہو توجب تک اُس کا اقرار نہ کرے جس سے انکار کیا ہے محض کلمۂ شہادت پڑھنے پر اس کے اسلام کا حکم نہ ویاجائے گا کہ کلمۂ شہادت کا اس نے بظاہر انکار نہ کیا تھا مثلاً نماز یاروزہ کی فرضیت سے انکار کرے یا شر اب اور سور کی اس خرمت نہ مانے تو اس کے اسلام کے لیے یہ شرط ہے کہ جب تک خاص اس آمر کا اقرار نہ کرے اس کا اسلام قبول نہیں یا الله تعالی اور دسول الله صَدَّ الله تَعَالَ عَدَيْدَ وَالِهِ وَسَدَّ مَی مَن سُلُ سَاخی کرنے سے کا فر ہو اتو جب تک اس سے توبہ نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔

میں گنا خی کرنے سے کا فر ہو اتو جب تک اس سے توبہ نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔

میں گنا خی کرنے سے کا فر ہو اتو جب تک اس سے توبہ نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔

میں گنا خی کرنے سے کا فر ہو اتو جب تک اس سے توبہ نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔

جوابی جس گفرسے توبہ مقصود ہے وہ اُسی وقت مقبول ہو گی جبکہ وہ اُس گفر کو گفر تسلیم کر تاہواور دل میں اُس گفر سے نفرت وبیز اری بھی ہو۔جو گفر سر زدہواتو بہ میں اُس کا تذکرہ بنيادى عقائد اور معمولات الجسنت

بھی ہو۔ منتگا جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو کر سچین لکھ دیا وہ اس طرح کے: "یاالله عزّوجَلْ! میں نے جو ویزا فارم میں اپنے آپ کو کر سچین ظاہر کیا ہے اس گفر سے توبہ کر تا ہوں۔ کا الله الله الله عَدَدَ الله وَسَلَّم (الله عَدَدَ الله وَسَلَّم (الله عَدَدَ الله وَسَلَّم الله وَسَلِّم الله وَلَّم الله وَلَا الله وَلَا الله عَدَّو مَل الله وَلَا الله وَلَّم الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْ مِنْ الله وَلَا الله وَلَوْ مِنْ الله وَلَا الله وَلَوْ مِنْ الله وَلَا ال

# مُرتدہے متعلق چند فقہی احکام جو

عورت راضی ہو تو دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے ورنہ جہاں پیند کرے نکاح کر سکتی ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ عورت کو دو سرے کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دے اور اگر اسلام لانے کے بعد عورت کو بدستورر کھ لیا دوبارہ نکاح نہ کیا تو قربت زناہوگی اور نیچ ولڈ الزّنا اور اگر کفرِ قطعی نہ ہو یعنی بعض علما کا فربتا تے ہوں اور بعض نہیں یعنی فقہا کے نزدیک کا فربو اور مشکیلی نے نزدیک نہیں تو اس صورت میں بھی تجدیدِ اسلام و تجدیدِ نکاح کا حکم دیا جائیگا۔

الکم کفر تا مرتد ہوگئ تو اسکے نکاح کا کیا حکم ہے؟

جواب ﴾ عورت مُر تد ہو گئ پھر اسلام لائی توشو ہر اول سے نکاح کرنے پر مجبور کی جائے گ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو سرے سے نکاح کرے اسی پر فتوی ہے۔

سوال ﴾ مُر تد ك نكاح كاكيا حكم ب؟ اسكا نكاح كس سے موسكتا ب؟

**جوات** مر تد کا نکاح بالا تفاق باطُل ہے وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتانہ مسلِمَہ سے نہ کا فرہ سے نہ مُر تدہ سے نہ حُرَّہ سے نہ کنیز سے۔

### سوال ﴾ تجديد نكاح كيس كياجائ؟

خوابی تجدیدِ نکاح کا معنی ہے: '' نئے مَهر سے نیا نکاح کرنا۔ ''اِس کیلئے لوگوں کو اِکھاکرنا ضروری نہیں۔ نکاح نام ہے اِیجاب و قبول کا۔ ہاں بوقتِ نکاح بطورِ گواہ کم از کم دو مَر د مسلمان یا ایک مَر د مسلمان اور دو مسلمان عور توں کا حاضِر ہونالاز می ہے۔ خُطبہُ نکاح شر ط نہیں بلکہ مُسْتَحَب ہے۔ خطبہ یادنہ ہو تواَعُوْذُ بِالله اور بِسِمِ الله شریف کے بعد سورہ فارتحہ بھی نہیں بلکہ مُسْتَحَب ہے۔ خطبہ یادنہ ہو تواَعُوْذُ بِالله اور بِسِمِ الله شریف کے بعد سورہ فارتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم دس در ہم یعنی دو تو لہ ساڑھے سات ماشہ چاندی (موجودہوزن کے حساب پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم دس در ہم یعنی دو تو لہ ساڑھے سات ماشہ چاندی (موجودہوزن کے حساب یہ مقرر کرتے وقت نہ کورہ چاندی کی قیت روپے اُدھار مَہر کی نیّت کرلی ہے (گریہ دیکھ لیجئے کہ مہر مقرر کرتے وقت نہ کورہ چاندی کی قیت

بنيادى عقائدا ورمعمولات البئت

786 پاکتانی روپے سے زائد تو نہیں) تواب مذکورہ گواہوں کی موجود گی میں آپ "اِیجاب" کیجئے لیعنی عورت سے کہئے: "میں نے 786 پاکتانی روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا۔"عورت کے: "میں نے قبول کیا۔" نکاح ہوگیا۔ یہ بھی ہو سکتاہے کہ عورت ہی خُطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر "اِیجاب" کرے اور مَر د کہے: "میں نے قبول کیا"، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مَہر مُعاف بھی کر سکتی ہے۔ مگر مَر د بِلاحاجتِ شرعی عورت سے مَہر مُعاف کرنے کا سوال نہ کرے۔

## **سوال** ﴾ مُرتدك ذَبيحه كاكيا حكم ہے؟

جوات ہم تد کا فَیجہ مُر دار ہے اگرچہ بِسِم الله کرکے فن کر کرے۔ یوہیں کُتے یابازیا تیر سے جوشکار کیاہے وہ بھی مُر دار ہے، اگر چہ چھوڑنے کے وقت بِسِم الله کهدلی ہو۔

سوال ﴾ مُرتد کی گواہی اور اس کے وارث بننے کے متعلق کیا شرعی حکم ہے؟

**جوات** مر تد کسی معاملہ میں گواہی نہیں دے سکتا اور کسی کا وارث نہیں ہو سکتا اور زمانہ ارتدار میں جو کچھ کمایاہے اس میں مُرتد کا کوئی وارث نہیں۔

العالی مرتد کے مال کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ اسلام قبول کرنے یانہ کرنے کی صورت میں کیا حکم ہوگا؟

جوات ارتداد سے ملک جاتی رہتی ہے یعنی جو پچھ اس کے اَملاک واَموال محے سب اس کی مِلک سے خارج ہو گئے مگر جبکہ پھر اسلام لائے اور کفر سے توبہ کرے توبد ستور مالک ہو جائےگا اور اگر گفر ہی پر مَر گیا یا دارُ الحرب کو چلا گیا تو زمانۂ اسلام کے جو پچھ اموال ہیں ان سے اوّلاً ان دُیون کو ادا کر یکے جو زمانۂ اسلام میں اس کے ذِمّه شخے اس سے جو پچے وہ مسلمان وُرَثَهُ کو مِل گا اور زمانۂ اِر تداد میں جو پچھ کمایا ہے اس سے زمانۂ اِر تداد کے دُیون ادا

كرينگاس كے بعد جو بچے وہ فئے ہے۔

**سوال** بیوی کی عدّت میں مُرتد ہو کر دارُ الحرب چلا گیایا اسی حالت میں قتل کر دیا گیا تو کیاعورت وارث ہوگی؟

**حوات** عورت کو طلاق دی تھی وہ ابھی عدّت ہی میں تھی کہ شوہر مُر تد ہو کر دارُ الحرب کو چلا گیا یاحالت اِرتداد میں قتل کیا گیا تو وہ عورت وارث ہوگ۔

# وه صور تیں جو کفریہ نہیں ہیں جو

**سوال** ﴾ زبان پیسلنے کی وجہ سے کفریہ بات نکل گئی تو کیا حکم ہے؟

جوابی کہنا کچھ چاہتا تھااور زبان سے کفر کی بات نکل گئی تو کا فرنہ ہوالیعنی جبکہ اس آمر سے اظہارِ نفرت کرے کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلطی سے یہ لفظ نکلاہے اور اگر بات کی بی تواب کا فرہو گیا کہ کفر کی تائید کرتاہے۔

سوال یہ کفریہ بات کادل میں خیال پیدا ہواتو کیا کا فرہو جائے گا؟

**جوابی** کفری بات کاول میں خیال پیدا ہو ااور زبان سے بولنا بُراجا نتاہے تو یہ کفر نہیں بلکہ خاص ایمان کی علامت ہے کہ دل میں ایمان نہ ہو تا تواسے بُراکیوں جانتا۔

# كلماتِ كفريه كابيان ويوم

**سوال** بکیاییہ خیال درست ہے کہ کسی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہو تواسے کا فر نہ کہاجائے؟

**جوابی** کسی کلام میں چند معنے بنتے ہیں بعض کفر کی طرف جاتے ہیں بعض اسلام کی طرف تواس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ہاں اگر معلوم ہو کہ قائل نے معنی گفر کاارادہ اسمعیں \_\_\_\_\_\_\_ <u>,</u> ≥00−−(7£

کیامثلاً وہ خود کہتاہے کہ میری مُر ادیبی ہے تو کلام کا محتمل ہونا نفع نہ دیگا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کلمہ کے کفر ہونے سے قائل کا کافر ہوناضر ور نہیں۔ آج کل بعض لو گوں نے یہ خیال کر لیاہے کہ کسی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہو تواسے کا فرنہ کہیں گے یہ بالکل غلط ہے کیا یہود و نصاریٰ میں اسلام کی کوئی بات نہیں پائی جاتی حالا نکہ قرآنِ عظیم میں انھیں کا فر فرمایا گیا۔

بلکہ بات ہے ہے کہ علمانے فرمایا یہ تھا کہ اگر کسی مسلمان نے ایسی بات کہی جس کے بعض معنی اسلام کے مطابق ہیں تو کافرنہ کہیں گے اس کو ان لوگوں نے یہ بنالیا۔ ایک یہ وَ با بھی پھیلی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ "ہم تو کافر کو بھی کافرنہ کہیں گے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا" یہ بھی غلط ہے قرآنِ عظیم نے کافر کو کافر کہا اور کافر کہنے کا حکم دیا۔ خاتمہ کفر پر ہوگا الکلفِدُونَ ﴿ ﴾ (پ. ۱۰ الکافرون: ۱) اور اگر ایسا ہے تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو شہیں کیا معلوم کہ اسلام پر مرے گا خاتمہ کا حال تو خدا جانے مگر شریعت نے کافرو مسلم میں امتیاز رکھا ہے اگر کافر کو کافرنہ جانا جائے تو کیا اس کے ساتھ وہی معاملات کروگے جو مسلم کے ساتھ ہوتے ہیں حالان کروگے جو مسلم کے ساتھ ہوتے ہیں حالا نکہ بہت سے اُمور ایسے ہیں جن میں کفار کے احکام مسلمانوں مسلم کے ساتھ ہوتے ہیں حالان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھنا، ان کے لیے استعفار نہ کرنا، ان کو اپنی لڑکیاں نہ دینا، ان پر جہاد کرنا، ان سے جزئیہ لینا مسلمانوں کی طرح و فن نہ کرنا، ان کو اپنی لڑکیاں نہ دینا، ان پر جہاد کرنا، ان سے جزئیہ لینا اس سے انکار کریں تو قبل کرناہ ان کو اپنی لڑکیاں نہ دینا، ان پر جہاد کرنا، ان سے جزئیہ لینا اس سے انکار کریں تو قبل کرناہ وغیرہ وغیرہ۔

 بتائے پر کیوں نہیں چلتے نیزیہ کہ ضروریات کا انکار کوئی ایسا اَمر نہیں جو علاہی جانیں عوام جو علاکی صحبت سے مشرف ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ان سے بے خبر نہیں ہوتے پھر ایسے معاملہ میں پَہلو تہی اور اعراض کے کیا معنی۔

یہاں چند دیگر کلماتِ کفر جولو گوں سے صادر ہوتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں تا کہ ان کا بھی علم حاصل ہواور ایسی باتوں سے توبہ کی جائے اور اسلامی حُدود کی محافظت کی جائے۔

## ایمان واسلام سے متعلق کفریہ کلمات میں

سوال ﴾ کسی شخص کواپنے ایمان میں شک ہو تواپیے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جوابی جس شخص کو اپنے ایمان میں شک ہو یعنی کہتاہے کہ مجھے اپنے مومن ہونے کا یقین نہیں یا کہتاہے معلوم نہیں میں مومن ہوں یا کا فروہ کا فرہے۔ہاں اگر اُس کا مطلب سے ہو کہ معلوم نہیں میر اخاتمہ ایمان پر ہو گایا نہیں تو کا فرنہیں۔ جو شخص ایمان و کفر کو ایک سمجھے یعنی کہتاہے کہ سب ٹھیک ہے خدا کو سب پسندہے وہ کا فرہے۔ یو ہیں جو شخص ایمان پر راضی نہیں یا کفر پر راضی ہے وہ بھی کا فرہے۔

سوال ﴾ اسلام كوبُر اكهنے والے كے بارے ميں كيا تھم ہے؟

جواتی ایک شخص گناہ کر تاہے لوگوں نے اسے منع کیاتو کہنے لگا اسلام کاکام اسی طرح کرناچاہیے یعنی جو گناہ ومعصیت کو اسلام کہتاہے وہ کا فرہے۔ یوبیں کسی نے دوسرے سے کہا: میں مسلمان ہوں، اس نے جواب میں کہا: تجھ پر بھی لعنت اور تیرے اسلام پر بھی لعنت، ایسا کہنے والا کا فرہے۔

# الله عَوَّوَ هَلَ كَى ذَاتِ مباركه سے متعلق كفريه كلمات روح

سوال ﴾ الله عَوْدَ جَلَّ كَى ذاتِ مباركه سے متعلق بولے جانے والے چند كفريه كلمات بتاديں؟ العجری \_\_\_\_\_\_\_ بنيادى عقائد اور معمولات الجسنت

سوال ﴿ الله عَزْوَجَلُ كَ لِيهِ مَكَانِ ثَابِت كَرِنْ كَاكِيا صَمْ ہے؟

جوابی خداکے لیے مکان ثابت کرنا کفرہے کہ وہ مکان سے پاک ہے ہیہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم یہ کلمہ کفرہے۔

سوال بجور کے میں جہنم سے یاعذاب سے نہیں ڈرتااس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

حوات کی سے کہا: گناہ نہ کر، ورنہ خداتھے جہنم میں ڈالے گا،اس نے کہا: میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا کہا: خدا کے عذاب کی کچھ پروانہیں۔ یاایک نے دوسرے سے کہا: توخداسے نہیں ڈرتا؛ اُس نے غصہ میں کہا: نہیں، یا کہا: خدا کیا کر سکتا ہے اس کے سواکیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈالدے۔ یا کہا: خدا سے ڈر،اس نے کہا: خدا کہاں ہے؟ یہ سب کفر کے کلمات ہیں۔ موزخ میں ڈالدے۔ یا کہا: خدا کہاں ہے؟ یہ سب کفر کے کلمات ہیں۔ سوال کی یہ کہے میں اِنْ شَاءَ الله کے بغیر کام کروں گاتو کیا تھم ہے؟

جواتی کسی سے کہا: اِنْ شَآءَ الله تم اس کام کو کروگے، اس نے کہا: میں بغیرانْ شَآءَ الله کرونگایا ایک نے دوسرے پر ظلم کیا مظلوم نے کہا: خدانے یہی مُقدّر کیا تھا، ظالم نے کہا: میں بغیرالله (عَزْوَجَلٌ) کے مُقدّر کیے کرتاہوں، یہ کفرہے۔

#### سوال ﴾ کیا مختاجی کفرے؟

تونے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں بھی تیر ابندہ ہوں مجھے کس قدرر کئے و تکلیف دیتاہے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں بھی تیر ابندہ ہوں مجھے کس قدر رکئے و تکلیف دیتاہے آخر یہ کیا انصاف ہے ایسا کہنا کفر ہے۔ حدیث میں ایسے ہی کے لیے فرمایا: "کا دَالْفَقُنُ اَنْ یُکُونَ کُفْرًا" (1) محتاجی کفر کے قریب ہے کہ جب محتاجی کے سبب ایسے نا ملائم کلمات صادر ہوں جو کفر ہیں تو گویاخو دمحتاجی قریب بکفر ہے۔

سوال یہ الله عزور کے نام کی تصغیر کرنا کیساہے؟

جوابی الله عَنْوَجَلَّ کے نام کی تضغیر کرنا کفر ہے، جیسے کسی کا نام عبد الله یاعبد الخالق یا عبد الله عبد الله عبد الله عبدالر حمٰن ہواسے پکارنے میں آخر میں الف وغیر ہالیہ حروف ملادیں جس سے تضغیر سمجھی جاتی ہے۔

سوال ﴾ تيراباپالله الله كرتابي يه كهناكيساب؟

جوات ایک شخص نماز پڑھ رہاہے اسکالڑکا باپ کو تلاش کر رہاتھا اور روتا تھاکسی نے کہا: چُپ رہ تیر اباپ الله الله کرتا ہے یہ کہنا کفر نہیں کیونکہ اسکے معنی یہ بیں کہ خدا کی یاد کرتا ہے۔اور بعض جاہل یہ کہتے ہیں، کہ لا الله پڑھتا ہے یہ بہت فتیج ہے کہ یہ نفی محض ہے، جس کامطلب یہ ہوا کہ کوئی خدا نہیں اور یہ معنی کفر ہیں۔

# انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام عَ مَتَعَلَّق كَفْري كُلمات وَ

سوال إلى انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام كى طرف بِ حيائى كى نسبت كرنے كاكيا تعلم ہے؟

<sup>🕕 ···</sup> شعب الإيمان، باب في الحث على ترك الغل و الحسد، ٢٦٤/٥، حديث: ٢٦١٢

جوابی انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَةُ وَالسَّلَام كَى تَوْبِين كَرَنا، ان كَى جِناب بيس كَسَاخَى كَرَناياان كُو فَواحْش وبع حيائى كى طرف منسوب كرنا كفرهم، مثلاً معاذ الله يوسف عَلَيْهِ السَّلَةُ وَالسَّلَام كُو زَناكى طرف نسبت كرنا۔

سواك ﴾ نبى اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِ وَالِد وَسَلَّم كو خاتمُ النَّبيين نه جانن والے نيز آپ صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ع منسوب اشياء كي توبين كرنے والے كے بارے ميں كيا حكم ہے؟ علامة عنه عنور اقدس مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو تَمَام انبيا مِين آخر نبي نه جاني يا حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم) كى كسى چيزكى توبين كرے ياعيب لگائے، آپ كے موئے مبارک کو تحقیرے یاد کرے، آپ کے لباس مبارک کو گندہ اور میلا بتائے، حضور (هَاللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كَ ناخن برا برا برا ح كم بيرسب كفر ب، بلكه الركسي ك اس كهني ير كه حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم) كو كدُّو بِسِنْد تَهَا كو كَى بِيرِ كَهِ مجھے بِسِند نہيں تو بعض علا كے نزدیک کا فرہے اور حقیقت ہیر کہ اگر اس حیثیت سے اُسے نالیند ہے کہ حضور (صَلَّ اللّٰهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) كو بيند تقاتو كا فرہے۔ يو ہیں كسى نے بير كہا كه حضورِ اقدس مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهَ كُصَانا تناول فرمانے كے بعد تين بار أنكشت ہائے مبار كه حال لياكرتے تھے،اس پر كسى نے کہا: پیہ ادب کے خلاف ہے یاکسی سنّت کی تحقیر کرے، مثلاً واڑھی بڑھانا، مو تحچیس کم کرنا، عمامہ باند ھنایا شملہ لٹکانا، ان کی ابانت کفر ہے جبکہ سنّت کی توہین مقصود ہو۔

**سوال** ﴾ اپنے آپ کو پیغمبر کہنے والے کا کیا تھم ہے؟

جوابی اب جو اپنے کو کہے میں پیغیبر ہوں اور اسکا مطلب یہ بتائے کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں وہ کا فرہے یعنی یہ تاویل مسموع نہیں کہ عُرف میں یہ لفظار سول و نبی کے معنی میں ہے۔ محمد معمد معرف

# صحابة كرام رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُم سے متعلق كفرىيد كلمات

سوال بحضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا کی خِلافت کے انکار کا کیا تھکم ہے؟

حوات حضرات شیخین رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَى شَانِ پِاك مِیں سبّ و شتم كرنا، تُبرُّا كہنا يا حضرت صدیقِ البُر رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى صحبت يا امامت و خلافت سے انكار كرنا كفر ہے۔ حضرت اللهُ المؤمنین صدیقه رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَى شَانِ پاك مِیں قَدْف جیسی ناپاک تہمت لگانا یقنیاً قطعاً كفر ہے۔

# فرشتوں ہے متعلق کفرید کلمات ہوم

## سوال ﷺ وشمن بانالسند شخص كوملك الموت كهنه كاكيا حكم بع؟

جوابی و شمن ومبغوض کو دیکھ کریہ کہنا تلک الموت آگئے یا کہا:اسے وہیاہی دشمن جانتا ہوں حبیبا تلک الموت کو، اس میں اگر مَلک الموت کو بُرا کہناہے تو کفر ہے اور موت کی ناپہندیدگی کی بناپر ہے تو کفر نہیں۔ یو ہیں جبر ئیل یامیکائیل یاکسی فرشتہ کوجو شخص عیب لگائے یا تو ہین کرے کا فرہے۔

## سوال ﴾ قرآنِ پاک کی کسی آیت کو مذاق کے طور پر پڑھنا کیساہے؟

جوابی قر آن کی کسی آیت کو عیب لگانایا اس کی توہین کرنایا اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا کفر ہے مثلاً داڑھی مونڈانے سے منع کرنے پر اکثر داڑھی منڈے کہہ دیتے ہیں ﴿ گَلَّا سُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾ (پ۳۰ العائد: ۳) جس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ کلاّ صاف کرویہ قر آن مجید کی تحریف و تبدیل بھی ہے اور اس کے ساتھ مذاق اور دل لگی بھی اور یہ دونوں بنيادى عقائد اورمعمولات الجسنت كريم كالمتاكد اورمعمولات الجسنت

باتنیں کفر، اسی طرح اکثر باتوں میں قر آن مجید کی آیتیں بے موقع پڑھ دیا کرتے ہیں اور مقصود ہنسی کرنا ہو تاہے جیسے کسی کو نماز جماعت کے لیے بلایا، وہ کہنے لگا میں جماعت سے نہیں بلکہ تنہا پڑھو نگا، کیونکہ الله تعالی فرما تاہے: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَتُهٰی ﴾ (پ١٠، العنكبوت: ٤٥)

**سوال**﴾ مَز امير كے ساتھ قر آن پڑھناكيسا؟

**حوابی** مزامیر کے ساتھ قرآن پڑھنا کفرہے۔

## نماز،اذان،روزه وغیر ه ہے متعلق کفریه کلمات میر

**سوال** ﴾ نمازے متعلق چند كفرىية كلمات بتاديجيّ ؟

جواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں گر اس کا بچھ تیجہ خواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں گر اس کا بچھ تیجہ نہیں یا کہا: تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا یا کہا: نماز پڑھ کے کیا کروں کس کے لیے پڑھوں ماں باپ تو مر گئے یا کہا: بہت پڑھ کی اب دل گھبر اگیا یا کہا: پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے غرض اسی قسم کی بات کرنا جس سے فرضیت کا انکار سمجھاجا تا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہویہ سب کفر ہے۔

کوئی شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتاہے بعد میں نہیں پڑھتااور کہتاہیہ کہ یہی بہت ہے کہ یہی بہت ہے کہ ایسا کہنا ہے یا جتنی پڑھی یہی زیادہ ہے کیونکہ رمضان میں ایک نماز ستر نماز کے برابر ہے ایسا کہنا کفرہے اس لیے کہ اس سے نماز کی فرضیت کا انکار معلوم ہو تاہے۔

**سوال** ﴾ اذان کی آواز ٹن کریہ کہنا کہ کیا شور مچار کھاہے کیساہے؟

**جواب** اگریه قول برؤجه انکار ہو کفرہے۔

سوال ﴾ روزه وه رکھ جے کھانانہ ملے یہ کہنے کا کیا تھم ہے؟

**جواب** روزہُر مضان نہیں رکھتا اور کہتا ہیہ ہے کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے یا کہتا ہے ایجی \_\_\_\_\_\_\_ جب خدانے کھانے کو دیاہے تو بھوکے کیوں مریں یااسی قشم کی اور باتیں جن سے روزہ کی ہتک و تحقیر ہو کہنا کفر ہے۔

**سوال** ﴾ علم دین یاعلها کی توہین کا کیا تھم ہے؟

حوات علم دین اور علما کی توہین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے کفر ہے۔ یوہیں عالم دین کی نقل کرنامثلاً کسی کو منبر وغیر ہ کسی اونجی جگہ پر بٹھائیں اور اس سے مسائل بطور استہزاء دریافت کریں پھر اسے تکیہ وغیر ہ سے ماریں اور مذاق بنائیں یہ کفر ہے۔ یوہیں شرع کی توہین کرنامثلاً کے میں شرع ورع نہیں جانتا یا عالم دین مختاط کا فتویٰ پیش کیا گیا اس نے کہا: میں فتویٰ نہیں مانتا یا فتویٰ کو زمین پر پٹک دیا۔ کسی شخص کو شریعت کا تھم بتایا کہ اس معاملہ میں یہ تھم ہے اس نے کہا: ہم شریعت پر عمل نہیں کرینگے ہم تورینم کی پابندی کرینگے ایسا کہنا بعض مَشاق کے مزد یک کفر ہے۔

الله "کہنے کا کیا تھم ہے؟

جواب ﴿ شَرَاب پِيتَ وقت يازناكرتِ وقت ياجُوا كھيلتِ وقت ياچورى كرتے وقت 'بِسَمِ الله" كہنا كفر ہے۔ دوشخص جھگر رہے تھا ایک نے كہا: '' لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِالله '' دوسرے نے كہا: لاَحَوْل كاكياكام ہے يالاَحَوْل كو ميں كياكروں يالاَحَوْل روئى كى جَلَّه كام نه ديگا۔ يوبيں سُبْحَانَ الله اور لاَالله إِلَّا الله كے متعلق اسى قسم كے الفاظ كہناكفرہے۔

**۔۔۔۔۔۔** بیاری میں گھبر اکریہ کہنا کہ تجھے اختیار ہے چاہے کا فرماریا مسلمان مار،اسکا کیا حکم ہے؟

بنيادى عقائد اورمعمولات المسنّت كسيري

یوہیں مصائب میں مبتلا ہو کر کہنے لگا تونے میر امال لیا اور اولاد لے لی اور بیہ لیا وہ لیا اب کیا کریگا اور کیاباتی ہے جو تونے نہ کیا اسطرح بکنا کفرہے۔

**سوال** ﷺ مسلمان کو کلماتِ کفر کی تعلیم و تلقین کرنے کا کیا تھم ہے؟

**جواب** ہسلمان کو کلماتِ کفر کی تعلیم و تلقین کرنا کفر ہے اگر چپہ کھیل اور مذاق میں ایسا کرے۔

### افعالِ كفريه كابيان عيرهم

سوال ﴾ ہولی دیوالی پوجنے کا کیا حکم ہے نیز کفار کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرناکیسا ہے؟

 بنيادى عقائد اور معمولاتِ الجسنّت

گی پھر کف افسوس ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئیگا۔ (<sup>1)</sup>

اے الله! (عَدَّوَ مَلَ الله عَمَّلَ الله جملي صراطِ مستقيم پر قائم رکھ اور اینی ناراضی کے کاموں سے بچااور جس بات میں تُوراضی ہے، اس کی توفیق دے، تُوہر دُشواری کو دور کرنے والاہے اور ہر سختی کو آسان کرنے والا۔

••••...••••...•••

## الم خلفائے راشدین کی

#### **حوال** ﴾ خلفائراشدين سے كيامر اد ہے؟

جواب و حضور نبی کریم مَدَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم کے بعد خلیفہ بَرَ حَق حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تَعَالَ عَنْه بھر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بھر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بھر حضرت علی المرتضی دضی الله تعلی عنه بھر چھ ماہ کے لئے حضرت امام حسن مجتبی رضی الله تعلی عنه خلیفه ہوئے ان حضرات کو خلفائے راشدین اور انہی کی خلافت کو "خلافت راشدہ" کہتے ہیں۔ خلیفہ ہوئے ان خلفائے راشدین میں سے سب سے افضل کون ہیں؟

عوا بنبیاء ومرسکین کے بعد تمام مخلو قات سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَاللهُ تُعَالٰ عَنْهُ پُھر حضرت على تُعلَّى مَنْهُ تَعَالٰ عَنْهُ پُھر حضرت على تُعلَّى مَنْهُ تَعَالٰ عَنْهُ بُھر حضرت على تُعلَّى مَنْهُ تَعَالٰ عَنْهُ بُھِر حضرت على تُعلَّى مَنْهُ تَعَالٰ عَنْهُ بِہِر - المرتضلٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهُ بِہِيں۔

**سوال** ﷺ اگر کوئی کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رَضِیَاللهُ تَعَالْءَنْهُ یا حضرت عمر فاروق رَضِیَاللهُ

❶ ··· کفرید کلمات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے امیر اہلسنّت دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ العَالِید کی کماب ''کفرید کلمات کے بارے میں سوال جواب'' پڑھنا بہت مفید ہے۔

تَعَالَ عَنْهُ سے حضرت علی المرتضى دَمِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُ افْضَلَ ہِيں تواس كے بارے میں كيا كہيں گے؟ **جوابی** ایسا كہنے والا شخص گمر اہ بد مذہب ہے۔

سوال ﴾ آزاد مر دول مین سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟

**حواب** ﴿ حضرت سيّد ناابو بكر صديق رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَــــ

سوال ﴿ حضرت سيّد ناابو بكر صديق رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كَ بارے ميں بِحِه بتاييج؟

<sup>1 ....</sup> فردوس الإخبار، ٣٢٨/٢، حديث: ١٩٥٨، مفهوماً

**<sup>2</sup>** سکتاب العقائد، ص

سوال في حفرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه كويار غار كيول كهاجاتا ي

جوات من مار تواصل الله تعالى عليه واله وسلّم ف مكم مكرمه سے مدينة منوره بجرت فرمائى تو راست ميں غار تور ميں تين دن تك آقاصل الله تعالى عليه واله وسلّم كساتھ قيام فرمايا اور اسى نسبت سے "يار غار" كہلائے۔

الوكرت الوكر صديق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا حَضُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَهُ كَا حَضُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَهُ كَا حَضُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَهُ كَا حَضُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَهُ كَا حَضُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَهُ كَا حَضُور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَنْهُ كَا حَضُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَهُ كَا حَضُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّ

جواب حضرت الوبكر صديق رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ ، حضور صَدَّى اللهُ تَعَالى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى زوجهُ مطهره المُّ الموسنين حضرت عائشه صديقه رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهَاك والدبين \_(1)

سوال ﴾ خلفائے راشدین دَخِیَاللهُ تَعَالٰ عَنْهُمْ میں سے دوسرے خلیفہ کون ہیں ،ان کے بارے میں پھھ بتائیے؟

جوابی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کا مرتبہ ہے اور وہ باقی سب سے افضل ہیں۔ آپ رضی الله تعالی عنه کا نام بامی عمر بن خطّاب، لقب فاروق، کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی الله تعالی عنه نبوّت کے چھٹے سال چالیس مر دول اور گیارہ عور تول کے بعد ایمان لائے اور آپ رضی الله تعالی عنه کے اسلام لانے کے دن سے اسلام کا غلبہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ رضی الله تعالی عنه بی کالقب امیرُ المومنین ہوا۔ آپ رضی الله تعالی عنه کا رنگ سفید سرخی ماکل، دراز قد، چشم مبارک سُرخ تھیں۔ آپ رہوا۔ آپ رضی الله تعالی عنه کا رنگ سفید سُرخی ماکل، دراز قد، چشم مبارک سُرخ تھیں۔ آپ رہوا۔ آپ رضی الله تعالی عنه کا رنگ سفید سُرخی ماکل، دراز قد، چشم مبارک سُرخ تھیں۔ آپ

<sup>• …</sup>ابو بمرصدیق رَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْهُ کے فضائل اور دیگر معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب "فیضانِ صداتِی اکبر" (مطبوعہ مکتبة المدینہ) کامطالعہ فرمائیں۔

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ عَهِدِ خلافت ملي بهت فتوحات ہوئيں۔(1)

#### سوال إلى كياحضرت عمر دَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ كَى كونَى كرامات بهي مشهور بين؟

حوات بھی ہاں! آپ کی بہت سی کر امات مشہور ہیں جیسے آپ کا ہزاروں میل دور موجود اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ساربید دَخِنَ اللهُ تَعَالَىءَنْهُ کو آواز دینااور ان کاسن لینا، دریائے نیل کا آپ کے خطوڈ النے سے جاری ہو جاناوغیرہ۔

سوال و حضرت عمر دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے كيار شتہ ہے؟ جواب کو آپ رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كى صاحبز اوى حضرت حفصه رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهَا حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى زُوجِ مُحْرَم مَ تَعْيَى \_

**الوال** ﴾ حضرت سيدناعمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كى كب اور كيسے شهادت مهو كى؟

حوات الله تعالى الله تعالى عند مدين طيبه مين آخر ذي الحجه 23 همين سال هي دس سال فطافت كرك تريس لله الله تعالى عمر مين ايك مجوس غلام ابولولوفير وزك باتهون شهيد موك (2) معلى عمر مين ايك مجوس غلام ابولولوفير وزك باتهون شهيد موك ما سوال الله كالم كالله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَعَنْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَعَنْ اللهُ وَعَنْ عَنْ مَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ عَلْمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ عَلْكُمْ وَاللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ عَلْمُ مَا اللّهُ وَعَنْ عَنْ مَا اللّهُ وَعَنْ عَلْمُ عَنْ اللّهُ وَعَنْ عَلْمُ عَلْ اللّهُ وَعَنْ عَنْ اللّهُ وَعَنْ عَلْمُ عَنْ اللّهُ وَعَنْ عَلْمُ عَنْ اللّهُ وَعَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ وَعَنْ عَلْمُ عَنْ اللّهُ وَالْمُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

جوات حضرت سيّدنا ابو بكر صديق اور حضرت سيّدناعمر فاروق دَفِئ اللهُ تَعَالَىءَنَهُمَاكِ اور قيامت كَ قريب حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلاَم تشريف لا عيس كَ اور بعد وفات اسى روضهُ انور مين مد فون مول كـ و

<sup>1 ---</sup> كتاب العقائد، ص

اروقِ اعظم مَنِى اللهُ تَعلى عَنْهُ كَ فضائل اور ديگر معلومات حاصل كرنے كے لئے كتاب "فيضان فاروق اعظم" (مطبوعہ مكتبة المدينه) كامطالعه فرمائيں۔

سوال ﴿ حضرت سيّدناعمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ بعد خليفه كون بين، ان كَي يَجْه حالات بيان يَجِعُ؟

حواب و حضرت سيّد ناعمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ بعد خليفهُ سوم حضرت عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا اسم مبارك عثمان بن عفان ہے۔ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا اسم مبارك عثمان بن عفان ہے۔ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا رَنْك گورا، حِلد نازك، چهره حسين، سينه چوڙا اور داڑھي بڑي تھي۔ آپ يکم محرم 24 ھ كو خليفه بنائے گئے۔ (1)

سوال ﴿ حضرت عثمان رَضِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنى كيول مشهور هوئ؟

جوابي الله تعالى عنه بهت مالدار تصاور بميشه ابنا مال خدمتِ اسلام ميل خرج الميشه ابنا مال خدمتِ اسلام ميل خرج الميش من الله تعليم ال

سواك ﴾ حضرت عثمان رخي اللهُ تَعالى عَنْهُ كو ذُوالنّورَين كيول كهاجا تا ہے؟

جوابی حضور اقد س صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم كَل شَهْرَ اديال حضرت رُقيَة وحضرت أُمَّ كَلَّوْم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا حَيْد ويكر ب آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَ فَكَاحَ مِيْس آئيس اس وجه سے آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُوذُ والنَّورَين يعنى دونورول والا كمتے ہيں۔

سوال ﴾ حضرت عثمان غنى رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْي وَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَلِي وَفَات كيسِ مِو كَى؟

جوابی آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ قریب بارہ سال کے خلافت فرماکر مدینهٔ طیب میں بیاسی سال کی عمر میں 18 ذو الحجہ 35 صمیں سبائی باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو عبدالله بن سبائی بعدوی منافق کے بیروکار تھے۔

🛈 .... كتاب العقائد، ص ۴۴

#### **سوال** ﷺ نوعمرول میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟

**حوات** فو عمروں میں حضرت سیّدنا علی المرتضلی رَضِی اللهُ تَعَلاَعَنَهُ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اسلام لانے کے وقت آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کی عمر شریف پندرہ یاسولہ سال یااس سے پچھ کم و زیادہ تھی۔

#### 

حوات به خلیفهٔ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ ہیں۔ آپ کا اسم مبارک علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کارنگ گندمی، آئکصیں بڑی، قد مبارک غیر طویل، واڑھی چوڑی اور سفید تھی۔ آپ رَخِنَ اللهُ تُعَالَ عَنْهُ، حضرت عثمان دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کی وفات کے دن خلیفہ بنائے گئے۔ (1)

سوال ﴿ حضرت على كَرَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ كَالْقَبِ كَيابٍ؟

**حوات** ﴾ اسدُ الله يعنى الله كاشير ـ

سوال ﴿ حضرت على المرتضى رَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَاحضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَيْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم كَى صاحبز اوى خاتونِ جنت حضرت فاطمتُ الرِّم اء رَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَى زوجيهُ محترمه تقيس -

سوال ﴾ حضرت سيّرنا على مشكل كشا دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَى وفات كب بهو تَى؟

**جوات** ہے آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ 21 رمضان 40 ھ کو چار سال نو مہینے اور چندروز خلافت فرما کرتر یسٹھ سال کی عمر میں ایک خارجی عبد الرحم<sup>ا</sup>ن ابن ملجم کے ہاتھوں کو فیہ میں شہید ہوئے۔

.... .... ....

🛈 ... كتاب العقائد، ص٣٥ • •

## الم عشرة مبشره الم

#### **سوال** ﴾ عشرة مبشره كس كهتي بين؟

**جوات** حضور عکیْدِ الصَّلَوٰدُوَ السَّلَام کے وہ دس اصحاب جن کے جنِّتی ہونے کی دنیا میں خبر دے دی گئی انہیں ''عشر وُ مبشرہ'' کہتے ہیں۔

#### سوال بي دس صحابهُ كرام عَلَيْهِمُ الرِّهْوَان كون بين؟

حوات ان میں چار تو یہی خلفاءِ راشدین رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمْ لِعِنی حضرت صدایق اکبر، حضرت فاروقِ اعظم ، حضرت عثمانِ عَنی، حضرت علی المرتضی رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمْ ہیں ان کے علاوہ باقی خاروقِ اعظم ، حضرت عثمانِ عنی، حضرت طلحہ ، حضرت زبیر ، حضرت عبد الرحمان بن عوف، حضرت سعد بن الى و قاص ، حضرت سعید بن زید ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح دِمْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَنْهُمْ اَجْبَعِیْنَ۔

۔ والی کی اعشرہ مبشرہ دَخِی الله تعالى عَنْهُم کے علاوہ بھی کسی کو جسّت کی بشارت دی گئی ہے؟

حواتی ہی ہاں!احادیثِ مبار کہ میں بعض اور صحابۂ کرام عَنَفِهِمُ النِفْوَان کو بھی جسّت کی بشارت
دی گئی ہے چنانچہ خاتونِ جنت حضرت فاطمہ زہر ادَخِی الله تُعَالى عَنْهَا کے حق میں وارد ہے کہ وہ
جسّت کی بیبیوں کی سر دار ہیں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دَخِی الله تُعَالى عَنْهُمَا
کے حق میں وارد ہے کہ وہ جسّت کے جوانوں کے سر دار ہیں، اسی طرح اصحابِ بدر اور
اصحابِ بیعة الرسّضوان کے حق میں بھی جسّت کی بشار تیں ہیں اور عمومی طور پر تمام صحابہ سے
اصحابِ بیعة الرسّضوان کے حق میں بھی جسّت کی بشار تیں ہیں اور عمومی طور پر تمام صحابہ سے
ہی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔

**حوات** اصحابِ بدر رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمْ سے كون مر اد بيں؟

بنيادى عقائدا ورمعمولاتِ البسنّت

جوابی وہ صحابۂ کرام دَفِیَاللهُ تَعَالَ عَنْهُمْ جو 2ھ میں بدر کے مقام پر کفارِ مکہ کے خلاف اسلام کی سب سے پہلی لڑائی میں شریک ہوئے"اصحابِ بدر"کہلاتے ہیں،ان کی تعداد 313 تھی۔

سوال الله تعالى عنه مكاب بيعت رضوان دفي الله تعالى عنه مكون بين؟

جوابی ان سے مراد وہ صحابہ کرام رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَيْل جَنْهُوں نِے 6 مِیں حُدیبیہ کے مقام پر آ قاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے دستِ مبارک پر کفار مکہ کے خلاف مَر مِنْنے کے لیے بیعت کی اور الله تعالی نے اس پر انہیں اپنی رضاکی خوشخری دی،ان کی تعداد 1400 تقی۔

## گ<sup>ی</sup> امامت کابیان گ

سوال بامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ب امات کی دوقسمیں ہیں:

(۱) · · · امامتِ صُغریٰ، اس سے مر ادامامتِ نماز ہے۔

(۲) ۱۰۰۰ امامتِ کُبریٰ، اس سے مراد حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نيابتِ مُطْلَقه ہے کہ مسلمانوں کے تمام دینی و دنیوی اُمور میں شریعت کے مطابق تصرُّ فِ عام کا اختیار رکھے جیسے خلفاءِ راشدین دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی خلافت اور پہال اسی امامتِ کُبریٰ کا بیان ہے۔ ایک امام میں کِن کِن شر الطکایا یا جانا ضروری ہے ؟

جوابی امام کیلئے ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہو، امام قریشی، مسلمان، مرد، آزاد،عاقل،بالغ اور ابنی رائے، تدبیر اور شوکت و قوّت سے مسلمانوں کے اُمور میں تَصرُّف یعنی تبدیلی کر ایجی \_\_\_\_\_\_\_ سکتا ہو یعنی صاحب سیاست ہو۔ اپنے علم، عدل اور شُجاعت و بہادری سے احکام نافذ کرنے اور دارُ الاسلام کی سر حدول کی حفاظت اور ظالم ومظلوم کے انصاف پر قادر ہو۔

**حوال** ﴾ امام کے لئے ظاہر ہونا کیوں ضروری ہے؟

جواب ﴾ اس لئے کہ اگر امام لو گول سے پوشیدہ ہو گا تو وہ کام انجام نہ دے سکے گا جن کیلئے امام کی ضرورت ہے۔

**جواب** ﷺ قریش کے علاوہ کسی کی امامت جائز نہیں۔

سوال ﴾ ایک امام کے ذِمّہ کیا کیا چیزیں لازم ہیں؟

حواتی مسلمانوں کے لئے ایک ایسا امام ضروری ہے جو ان میں شُرع کے احکام جاری کرے، حَدیں قائم کرے، خوروں، کُٹیر وں، حملہ کرے، حَدیں قائم کرے، جعہ وعیدین قائم کرے، مسلمانوں کے جھڑے کاٹے، حقوق پر جو گواہیاں قائم ہوں وہ قبول کرے، ان بیکس یتیموں کے نکاح کرے جن کے ولی نہ رہے ہوں اور ان کے سوادہ کام انجام دے جن کو ہر ایک آدمی انجام نہیں دے سکتا۔

سوال في امام كى اطاعت كے بارے ميس كيا حكم ہے؟

**جواب** امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے جبکہ اس کا تھم شریعت کے خلاف نہ ہو، خلافِ شریعت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔<sup>(1)</sup>

سوال ﴾ صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّغْوَان كى بارے ميں ايك مسلمان كوكيساعقيد وركھنا جا ہيے؟

🚺 ....بهار شریعت، حصه ۱، ۲۴۰۰۱

والم الله تعالى عَنْهُمْ مُنْقَى و بي كريم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ تَمَام صَحَابِهِ وَ وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مُنْقَى و بير بيز گار بين ان كاذكر أدب، محبت اور تو قير كے ساتھ لازم ہے، تمام صحابة كرام رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ جَنْتَي بِين، روزِ محشر فرشتة ان كا استقبال كريں گے۔

**ا الله الله الله الله الله تعالى عنه كه بارے ميں زبان درازى كرنے كے بارے ميں كيا** حكم ہے ؟

ورجہ کی برنصیبی اور گر اہی ہے۔ وہ فِرقہ نہایت بد بخت اور بددین ہے جو صحابہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ سے بدعقیدگی یا کسی کی شان میں بد گوئی کرنا انہائی در جہ کی بدنصیبی اور گر اہی ہے۔ وہ فِرقہ نہایت بد بخت اور بددین ہے جو صحابہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ پر لَعَن طَعن یعنی بُر ابھلا کہنے کو اپنا مذہب بنائے ان کی دشمنی کو ثواب کا ذریعہ سمجھے۔ صحابۂ کرام رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مِنْ مُن سُلُ مَن اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مُن بِرُ کی شان ہے ، ان کی تکلیف سے حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّ مُن بِرُ کی شان ہے ، ان کی تکلیف سے حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّ مُن اللهُ عَنْهُ مُن بِرُ کی شان ہے ، ان کی تکلیف سے حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّ مُن اللهُ وَلَيْدَ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْدَ اللهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْ لَوْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْ لَا اللّٰهُ وَلَيْ لَا اللّٰهُ وَلَيْ لَا اللّٰهُ وَلَيْ لَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَلْمُ اللّٰهِ الللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلَيْ لَا اللّٰهُ وَلَيْ لَا اللّٰهُ وَلَيْ لَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِيْ لِلللّٰهُ وَلِيْ لِللللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهِ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهِ وَلِيْ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلِلْ

#### **سوال** ﴾ صحابی کسے کہتے ہیں؟

**جواب** جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو دیکھا ہواور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو وہ صحابی ہے۔

# الله رَحِمَهُمُ الله على الله

سوال یہ اولیاءالله رَمِهُمُ الله کے کہتے ہیں؟ الاجھ و جوابی الله کے وہ مقبول بندے جواس کی ذات وصفات کی معرفت رکھتے ہوں،اس کی اطاعت و عبادت کے پابندرہیں، گناہوں سے بچیں،انہیں الله تعالی اینے فضل و کرم سے اپنا قرب خاص عطافر مائے ان کو''اولیاء الله "کہتے ہیں۔

سوال ﴾ ولايت كيے حاصل موسكتى ہے؟

جوابی ولایت لینی الله عندَوجَلَ کا مُقرّب و مقبول بندہ ہونا محض الله عندَوجَلَ کا عطیہ ہے جو کہ مولی کریم عندَوجَلَ الله عندُوجِ کہ مولی کریم عندَوجَلَ اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے فضل و کرم سے نواز تا ہے۔ہاں عبادت و ریاضت بھی کبھی کبھی اس کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

سوال ﴾ كياب علم بهي ولي بن سكتاب؟

جواتی نہیں ،ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ولی کے لئے علم ضروری ہے خواہ ظاہر حاصل کرے یا اس مرتبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی الله عَذَّدَ جَلَّ اس کا سینہ کھول دے اور وہ عالم بن حائے۔

جوات جب تک عقل سلامت ہے کوئی کیسے ہی بڑے مرتبے کا ہو احکام شریعت کی بائدی سے ہر گز آزاد نہیں ہو سکتا اور جوخو د کوشریعت سے آزاد سمجھے ولی نہیں۔

**سوال** ﴾ جوایسے شخص کو ولی سمجھ،اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

حواب وه مراه ہے۔

**سوال** ﴾ اولياءِ كرام كياً كچھ كرسكتے ہيں؟

جوابی الله عَوْدَ مَلُ کی عطاسے اولیاءِ کرام بہت کچھ کرسکتے ہیں،ان سے عجیب وغریب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں مثلاً آن کی آن میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جانا، پانی پر چلنا، ہوا

بنيادى عقائد اور عمولاتِ البسنّت

میں اُڑنا، جمادات یعنی بے جان چیز ول اور حیوانات سے کلام کرنا، بلاؤں اور مصیبتوں کوٹالنا، دور دراز کے حالات ان پر ظاہر ہونا۔ اولیاء کی کرامتیں در حقیقت ان انبیاء عَدَیْهِمُ السَّلاَةُ وَ السَّدَاءُ مَ مِجْرات بیں جن کے وہ اُمتی ہوں۔

سوال ﴾ كرامت كس كتي بين؟

**جواب**ی اولیاءالله سے جوبات خلافِ عادت ظاہر ہواسے 'کرامت'' کہتے ہیں۔

**۔۔۔۔۔۔** کیاولی وہی ہے جس سے کرامت ظاہر ہو؟

جواب ﴾ اکثر اولیاءِ کرام ہے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اولیاءِ کرام اپنی ولایت اور کرامات کو چھپاتے ہیں ، ہاں جب الله عدَّدَءَ جن کی طرف سے تھم پاتے ہیں تو ظاہر کردیتے ہیں۔اس کامطلب یہ ہر گزنہیں کہ جس سے کرامت ظاہر نہ ہووہ ولی ہی نہیں۔

**۔۔۔۔۔۔** کیاکسی ولی سے بعدِ وصال بھی کرامت ظاہر ہوسکتی ہے؟

**جوا۔** بھی ہاں۔اولیاءِ کر ام کے انتقال کے بعد بھی ان کی کر امات ظاہر ہوتی ہیں جسے ہر آئکھ والا دیکھتا اور مانتاہے۔

**۔۔۔۔۔۔** کیاکسی فاسق وفاجر سے بھی کر امت کا ظہور ہو سکتاہے؟

جواب ﴾ بي نهيں۔

**۔۔وال** ﴾ چندایک مشہور اولیاءِ کر ام کے نام بتادیجئے؟

جواب مضور غوثِ اعظم سيّدُنا عبدُ القادر جيلاني، حضرت دا تا گنج بخش جويرى، حضرت خواجه شباب الدين سبر وردى، حضرت خواجه مُعينُ الدين چشتى، اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَجِهَهُ اللهُ تَعَالى -

سوال ﴾ اولیائے کرام سے ہمیں ملتا کیاہے؟

حوات الله کا محبت دونوں جہانوں کی سعادت اور رضائے الہی کا سبب ہے۔ ان کی برکت سے الله تعالی مخلوق کی حاجتیں بوری کرتا ہے۔ ان کی دعاؤں سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ ان کے مزاروں کی زیارت، ان کے عُرسوں میں شرکت سے برکات حاصل ہوتی ہیں، ان کے مزاروں کی زیارت، ان کے عُرسوں میں شرکت سے برکات حاصل ہوتی ہیں، ان کے وسیلہ سے دعاکر ناقبولیّت کا ذریعہ ہے۔ ان کی سیر توں سے رہنمائی حاصل کرے گر اہی سے نے کر صراطِ متنقیم پر استقامت کے ساتھ چلا جاسکتا ہے ان کی پیروی کرنے میں نجات ہے۔

سوالی کیاایک مسلمان کے انقال کے بعد کسی نیک عمل سے اسے فائدہ پہنچ سکتاہے؟

حوات کی کیوں نہیں! مرنے کے بعد مسلمان مُر دوں کو صدقہ ، خیر ات، تلاوتِ قرآن شریف، ذکرِ الٰہی اور دعاسے فائدہ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کا ثواب پہنچتاہے، اس لئے فائحہ اور گیار ہویں وغیرہ مسلمانوں میں بہت پہلے سے رائج ہے اور صحیح احادیث سے یہ اُمور ثابت ہیں، ان چیزوں کا مشکر گر او ہے۔

ثابت ہیں، ان چیزوں کا مشکر گر او ہے۔

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَدَّدٍ وَ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْبَعِيْنَ

# - ﴿ جَنْتِ كَى دُعَا ﴿ ----

## المسنّة (حصّة دوم) معمولاتِ المسنّت ﴿

## جي ندائه يارسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم رَجَّ

سوال کیاہم اپنے بیارے آقامَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم کویا رسولَ الله، یا نبی الله کہہ کریکار سے ہیں، ایساکر ناشرک تو نہیں؟

جواب بنیول کے سرور، محبوبِ ربِ واور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه كُويار سولَ الله، يانبی الله اصَّلَ الله عَنْدِه وَور سے بكارنا بالك جائز ہے، ہر گز شرك نہيں۔

**سوال** ﴾ اس کی کیاد کیل ہے؟

### هوا**۔** قر آنِ مجیدسے ثبوت:

قر آنِ كريم ميں بہت سے مقامات پر الله تعالى نے حضور صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كو نداء فرمائى - ﴿ يَا يُنْهَا النَّبِيُ ﴾، ﴿ يَا يُنْهَا الرَّسُولُ ﴾، ﴿ يَا يُنْهَا الْمُزَّقِلُ ﴾، ﴿ يَا يُنْهَا المُثَاثِّرُ ﴾ وغيره ان تمام آيات ميں حرفِ ندا'يا كے ساتھ حضور عَنْيَهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام كو خطاب فرمايا ہے ۔

### مديثِ مبارك: هيج

صحیح مسلم میں حضرت سیّدُنا بَراء رَفِئ اللهُ تَعلاعنهُ سے روایت ہے جو حضورِ اقدس صَلَّ اللهُ تَعلا عَنهُ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>1 ---</sup> صحيح مسلم، كتأب الزهدو الرقائق، بأب في حديث الهجرة... الخ، ص١٦٠٨، حديث: ٢٠٠٩

### نماز میں ہرمسلمان کاعمل: ﴿ وَإِ

ہر نماز کے تَشَہّد میں مسلمان التحیات پڑھتے ہیں اور التحیات میں نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّ کو يكارا جاتا ہے بلكہ بيد يكار ناواجب ہے۔

سوال یک میں اور حدیث پاک میں تورسولِ اکرم صَدَّاللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ان کی حیاتِ ظاہری میں پکارنے کا ذکر ہے، کیا حضور نبی کریم صَدَّاللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اس ونیا سے پر دہ فرمانے کے بعد بھی پکارنا ثابت ہے؟

جوات کی ہاں! آپ مَلَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے وصالِ ظاہری کے بعد بھی صحابۂ کرام علیْهِ مُرام مَلَ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّم کو پکارت رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو ابھی التحیات کے ضمن میں نبی اکرم مَلَ الله تُعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کو پکار نے سب بڑی دلیل تو ابھی التحیات کے ضمن میں نبی اکرم مَلَ الله تُعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کو پکار نے کی گزر چکی۔ نیز حضرت ابو بکر صدیق وَفِی الله تَعَالَ عَنْه کے زمانے میں نبوت کے جھوٹ وعوید ارمسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں اور مُر تدین کے در میان جنگ بمامہ ہوئی جس میں مسلمانوں کا نعرہ (میان جنگ بمامہ ہوئی جس میں مسلمانوں کا نعرہ (میان جنگ بمامہ ہوئی جس میں مسلمانوں کا نعرہ (میان جنگ بمامہ ہوئی جس

سوال: ﴿ كَيابِرْر كَانِ دِين بَهِى نِي كَرِيمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُو بِكَارا كرتے تھے؟ جواب: ﴾ جيہاں!

### حضرت سيدناعبدالله بن عمر دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كاعمل :

حضرت عبدالله بن عمر دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَا كا ياؤل سو كيا، كسى في كها: انهيس يا و كيجيج جو آپ كو

<sup>1</sup> ستاريخ الطبرى، ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب... الخ، ٢٨١/٢

سب سے زیادہ محبوب ہیں۔حضرت نے بآوازِ بلند کہا: "کیام کے تکامی فوراً یاؤں کھل گیا۔ (۱)

### حضرت سيدناعبد الله بن عباس دَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا كاعمل:

شارحِ صحیح مسلم امام نووی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَ كَتَابِ الاذكار مِين اس كى مثل حفرت عبدالله بن عباس رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے نقل فرمایا كه حضرت عبدالله بن عباس رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَ فرمایا: تواس شخص كے پاس كسى آدمى كا پاؤل سو گيا تو عبدالله بن عباس رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَ فرمایا: تواس شخص كوياد كرجو مهمين سب سے زيادہ محبوب ہے تواس فے "كام حكة كالا" كہا، اچھا ہو گيا۔

اعلیٰ حصرت امامِ اہلسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الرَّحْمَانِ ارشاد فرماتے ہیں: "اور سی اَمر ان دو صحابیوں کے سوا اَوروں سے بھی مَر وی ہوا۔ اہلِ مدینہ میں قدیم سے اس "یَامُحَدَّدًالا" کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔ <sup>(2)</sup>

فائدہ: اہلسنّت وجماعت اہلِ حق کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیائے کرام اپنے مز اراتِ طیّبہ میں زندہ ہیں انھیں روزی دی جاتی ہے جیسا کہ حدیث شریف ہے بھی یہ بات ثابت ہے تو سیّد الا نبیاء کی حیات میں پھر کیسے شبہ ہو سکتا ہے اس لحاظ سے یار سول الله کہہ کر پکارنے کے جواز میں کسی قسم کاشک کیا ہی نہیں جاسکتا ہے کہ الله کی عطاسے زندہ بھی ہیں اور فریاد کرنے والے کی فریاد سنتے بھی ہیں اور الله کی عطاسے مدد کرنے پر قادر بھی ہیں تو ان تمام باتوں میں سے کوئی بات خلافِ شرع مہیں سب جائز و درست اور علائے حق کی تصریحات سے ان کا جواز ثابت ہے نہیں سب جائز و درست اور علائے حق کی تصریحات سے ان کا جواز ثابت ہے

الشفاء، فصل فيما روى عن السلف والأثمة (من لحبتهم للنبي مَثَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم وشوقهم له)،
 جزء٢، ص٢٣

<sup>🗗 …</sup> فآويٰ رضوبيه، ۲۹/ ۵۵۲

بنيادى عقائد اور معمولات الجسنت كرمي الجسنت

بعض انکار کرنے والے اس عقید ہُ حقّہ ثابتہ سے غافل ہونے کی بناء پر بھی انکار کرتے ہیں اور فضائلِ مصطفے مَدَّاللهُ مُرتے ہیں اور فضائلِ مصطفے مَدَّاللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ سے چڑتے ہیں الله تعالی ایسوں کوہدایت نصیب فرمائے۔

••••...••••...•••

## استِمدادواستِعانت الله

#### **سوال** ﴾ استمداد واستِعانت سے کیامُر ادہے؟

جواب الله عَوْدَجَنَّ كو حقيقى مدو گار جانت ہوئ انبيائ كرام عَدَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اور اولياء الله وَمَنَهُمُ اللهُ وَعَلَى عَمَدُ ما الله عَدَيْهِمُ الصَّلَاب ہے۔ اور "استعانت" كا بھى يہى مطلب ہے۔ اور "استعانت" كا بھى يہى مطلب ہے۔ اور اولياء الله وَحِمَهُمُ اللهُ وُتَعَالٰ سے مدو ما كَلَى عِلَانَهُمُ السَّلَهُ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَةُ وَ السَّلَام اور اولياء الله وَحِمَهُمُ اللهُ وَتَعَالٰ سے مدو ما كَلَى جاسكتى ہے؟

عقیدہ یہ ہوکہ حقیقی امداد تورب تعالیٰ ہی کی ہے اور بیسب حضرات اس کی دی ہوئی قدرت عقیدہ یہ ہوکہ حقیقی امداد تورب تعالیٰ ہی کی ہے اور بیسب حضرات اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتے ہیں کیونکہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار صرف الله تعالیٰ ہی ہے اور الله تعالیٰ کی عطاکے بغیر کوئی مخلوق کسی ذرّہ کی بھی مالک و مختار نہیں ہوتی۔ الله تعالیٰ نے اپنی خاص عطا ور فضلِ عظیم سے اپنے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ مُخَارِ بَايا عَظیم سے اپنے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور ویگر انبیائے کرام واولیائے عظام الله تعالیٰ کی عطاسے (یعنی اس کی دی ہوئی قدرت سے) مدد فرما سکتے ہیں۔

**سوال** ﴾ اس کی کیاد کیل ہے؟ م**رحمہ**  جوات الله تعالى كى عطاسے انبيائ كرام عَدَيْهِمُ السَّدُودُ وَاللَّاءِ عِظام رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى مَد و فرماتے ہيں اور بيہ قرآن و حديث سے ثابت ہے جبيبا كه سورةُ التحريم بإره 28 كى آيت 4 ميں الله تعالى كا فرمان ہے:

ترجید کنزالاییان: توبے شک الله ان کا مدد گار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔

قَانَّاللَّهُ هُوَمُوللهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَلِكَةُ بَعْنَ ذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۞ (پ٢٨،التحريم:٤)

حدیث شریف میں حضرت سیّد ناعتب بن غروان دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور پُر نورسیّد العالمین صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرمانے ہیں: "جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مد د چاہے اور الی جگہ ہو جہال کوئی ہمد م نہیں تواسے چاہئے یوں پکارے: اے الله کے بندو!میر کی مدد کرو، کہ الله کے پچھ بندے ہیں الله کے بندو!میر کی مدد کرو، کہ الله کے پچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھا۔ "(1)

۔ اللہ ہے؟ کیاانبیاءِ کر ام اور اولیاء اللہ سے ان کی وفات کے بعد بھی مد دمانگی جاسکتی ہے؟ **جوابی** بھی ہاں! جس طرح زندگی میں ان سے توسل کرنا اور مد دمانگنا جائز ہے اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور ولی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔

سوال ﴾ مدد فرمانے کے ثبوت میں کوئی واقعہ ہو توبیان کریں؟

**جوابی** اس پرایک نہیں بلکہ بے شار واقعات ذکر کئے جاسکتے ہیں، یہاں ایک واقعہ ملاحظہ

<sup>1 ....</sup> معجم كبير، ۱۵/۱۵، حديث: ۲۹۰

بنيادى عقائداور معمولاتِ ابلسنّت 🗨

ہو، چُنانچہ امام طَبَر انی، علامہ ابنُ الْمُقْرِي اور امام ابو الشیخے۔ بیہ تینوں حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور بیہ تینوں ایک ہی زمانہ میں مدینهٔ منورہ کی ایک در سگاہ میں حدیث کاعلم حاصل کرتے تھے،ایک باران تینوں ُطلباءِ علم حدیث پرایک وقت ایساگزرا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا،روزے برروزے رکھتے رہے، مگر جب بھوک سے نڈھال ہوگئے اور ہمت جواب دے گئی تو تینوں نے رحمت ِ عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كے روضهُ اطهر پر حاضر ہو کر فریاد کی یار سول الله! ہم لوگ بھوک سے بیتاب ہیں۔ یہ عرض کرکے امام طَبَر انی تو آستانهٔ مبارکه ہی پر بیٹھے رہے اور کہا: اس در پر موت آئے گی یاروزی، اب یہاں سے نہیں اُٹھوں گا۔ امام ابوالشیخ اور ابنُ الْمُقْرى اپنی قیام گاہ پرلوٹ آئے، تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دونوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو علَّوی خاندان کے ایک بزرگ دوغلاموں کے ساتھ کھانا لے کر تشریف فرماہیں اور یہ فرمارہے ہیں کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِه الجهي الجهي مجھے خواب ميں ابني زيارت سے مشرِّف فرماكر حكم فرماياكه ميں آپ لو گوں کے پاس کھانا پہنچادوں چُنانچہ جو پچھ مجھ سے فی الوقت ہو سکاحاضر ہے۔(1)

## المحتوسل كرنا هي

جوابی ان سے توسل کامطلب میرے کہ حاجتوں کے بر آنے اور مطالب کے حاصل ہونے

• ... تذكرةُ الحقّاظ، رقم : ١٢١/٣،٩١٣، ملخصاً • • • کے لئے ان محبوب ہستیوں کو الله تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایاجائے کیونکہ انہیں الله تعالیٰ ان کی دعابوری فرماتا الله تعالیٰ ان کی دعابوری فرماتا ہے الله تعالیٰ ان کی دعابوری فرماتا ہے اور ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔

سوال ﴾ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ السَّلَاهُ وَالسَّلَامُ واولیاءِ عِظام رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَ سے توسل کا کیا تھم ہے؟

جوابی ﴾ وُنیاوی اور اُخروی حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے
توسل شرعاً جائز ہے۔

سوال ﴾ توسّل كرنايعنى وسيله بنانے كاكيا ثبوت ہے؟

**حواہ**یہ وسیلہ بنانا قر آن وسنّت اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے، چُٹانچہ

#### آيتِ مباركه: الله تعالى فرما تا ب:

يَا يُهَاالَّنِ نِنَ امَنُوااتَّقُوااللَّهُ وَالبَّغُو اللَّهِ ترجبهٔ كنزالايهان: الدايمان والو!الله سے الْوَسِيْلَةَ (پ٢، المائدة: ٣٠) 

ورواور اس كى طرف وسيله وهوندو

حدیث پاک: سر کار صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَ صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَ الله وَ الله و اله و الله و الل

وسیلہ سے توجہ کرتا ہوں جو نبی رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بین ، یارسولَ الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بین ، یارسولَ الله صَلَّ الله صَلَّ الله عَنَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بین الله عَنَّ وَ الله عَنْ وَ الله وَ الله عَنْ وَ الله وَ الله عَنْ وَ الله و ا

**سوال** ﷺ کیاد نیا سے رحلت کر جانے والوں سے توسل جائز ہے؟

جوابی علماءِ کرام رَحِمَهُمُ اللّهُ تَعَال فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی محبوب ہستیوں سے توسل جائزہے خواہ وہ دُنیاوی زندگی میں ہوں یابرز خی زندگی کی طرف منتقل ہو چکے ہوں۔
حوالی اس کی کیاد لیل ہے کہ وفات کے بعد بھی کسی نبی یاولی کو وسیلہ بنانا جائزہے ؟
حوالی اس کے ثبوت میں گئی روایات پیش کی جاسکتی ہیں، اوپر نابینا کے توسل کرنے کے بارے میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں حدیث کی مُستَنَد کتا بوں میں ہے کہ صحابۂ کرام عَدَیْهِمُ الزِفْوَان نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَدَیْهِوَ اللهِوَسَلَّم کے اس و نیاسے وصالی ظاہری فرمانے کے بعد بھی لوگوں کو اس پر عمل کی تعلیم ویا کرتے تھے۔(3)
اسی طرح مشکوۃ باب الکرامات میں حضرت ابو الجوزاء وَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ سے ، فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ سخت قبط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عاکشہ وَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا سے مدینہ کی انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کے قبل کی انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صَلَّ اللهُ تُعَالَ عَنْهُوالِهِ وَسَلَّم کی قبر کی طرف غور کرواس شکایت کی انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صَلَّ اللهُ تُعَالَ عَنْهَا کے قبل کہ فرمایا کہ نبی کریم صَلَّ اللهُ تُعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی قبر کی طرف غور کرواس

<sup>1 ....</sup> ترمذی، احادیث شتی، باب ۱۱۸، ۳۳۱/۵ حدیث: ۳۵۸۹

<sup>2 ....</sup> معجم كبير، ٩/٣١، حليث: ٨٣١١

<sup>■</sup> جمع الزوائد، كتاب الصلاة، بأب صلاة الحاجة، ٢/٥١٥، حديث: ٣٦٦٨.

سے ایک طاق آسان کی طرف بنادو حتی کہ قبر انور اور آسان کے در میان حیبت نہ رہے تو لو گوں نے ایسا کیا تو خوب برسائے گئے حتی کہ چارہ اُگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے حتی کہ چربی سے گویا کہ چیٹ پڑے تواس سال کانام چھٹن کاسال رکھا گیا۔"(1)

**۔۔۔۔۔۔** کیاتوسل کے حوالے سے آئمہ مجہدین کے واقعات بھی ملتے ہیں؟

**جوابی بی بان! آئمیّه اربعه** ودیگر فقهائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالى بھی بار گاوالهی میں وسیله پیش کرتے رہے ہیں:

ا ما مِ اعظم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَا عَمَلَ: امامِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ البِيِّ مشهور قصيره نعمانيه مين حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَى بار گاه مين يون عرض كرتے بين: اَنْتَ الَّذِى لَبَّا اَتَوسَّلَ بِكَ الدَمُ

لین آپ صَلَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم بَی وہ بیں جب حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَامِ نَے والد تھے۔ بنایا تو وہ کا میاب ہوئے قبولیّتِ وُعاسے حالا نکہ وہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے والد تھے۔ امامِ شافعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کَا عَمِلَ: امامِ شافعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کِی الله تعالَی کَلَیْه کِی الله تعالَی کَلَیْه کِی الله تعالَی کَلَیْه کِی الله تعالَی کی بارگاه میں وسیلہ بیش کرنے کے قائل تھے، چُنانچہ خطیب بغد اوی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَعَلَى عَلَيْهِ خَصْرت امام اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ حَصْرت امام اعظم رَضِ اللهُ تَعالَ عَلَيْهِ حَصْرت امام اعظم رَضِ اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ حَصْرت امام اعظم رَضِ اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ اللهُ عَالَ کَی بارگاه میں انہیں وسیلہ بناتے۔ (2)

لیے الله تعالی کی بارگاه میں انہیں وسیلہ بناتے۔ (2)

••••...••••...•••

داربی،مقدمة،باب ماأکرم الله تعالى نبیه بعد موته، ۵۱/۱ مدیث: ۹۲،مشکوة المصابیح، ۲/۰۰۰، حدیث: ۵۹۵۰

<sup>2 ....</sup> تأريخ بغداد، بأب مأذ كرفي مقابر بغداد المخصوصة، ١٣٥/١

## ايصارِثواب ﴿

سوال یه ایصال تواب کسے کہتے ہیں؟

**جوات** اینے کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا" ایصالِ ثواب" کہلا تاہے۔ سوال ﷺ کیا ایصالِ ثواب کرناجائزہے؟

**جوات** ﴾ شریعت ِمطهره میں اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی فوت شُدہ یازندہ مسلمان کوایصال کرناجائز ومستحسن ہے۔

**سوال** ﴾ کیااس کے بارے میں احادیث بھی ہیں؟

**حوات** جی ہاں!ایصالِ تواب کے ثبوت میں احادیثِ مبارکہ موجودہیں۔

حدیث ا: حضرت عائشہ رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

حدیث ۲: حضرت سعد بن عُباده دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ اُنہوں نے حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم المری ماں الله عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ ا

<sup>1 ....</sup> صحيح البخاري، كتأب الجنائز، بأب موت الفجأة البغتة، ٢١٨/ محليث: ١٣٨٨

<sup>2 ....</sup> ابوداود، كتأب الزكاة، بأب في فضل سقى الماء، ٢/ ١٨٠، حديث: ١٦٨١

سوال ﴾ کس کس چیز کا ثواب بخشا جاسکتا ہے؟

**حوات** انسان اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی دو سرے شخص کو پہنچا سکتا ہے جیسے نماز ، روزہ، صدقہ وخیر ات وغیر ہ۔

**سوال** ﴾ كيازندول كو بهي ايصال ثواب كرسكتے بيں؟

**حوات** بی ہاں!کر سکتے ہیں۔

**سوال** ﴾ کیااس سے مُر دوں کو فائدہ پہنچاہے؟

جوات ہیں، گناہ گاروں کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اہلِ قبر سختی یاعذاب میں مبتلاہوں تو نجات مل جاتی ہے یااس میں شخفیف ہو جاتی ہے اور یہ سب ادلله تعالی کے چاہنے سے ہو تا ہے۔

سوال ﴾ كياايصال ثواب كرنے والے كو بھى يجھ ملتاہے؟

جوابی ایصالِ ثواب کرنے والا بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رہتا اس کے عمل کا اجر اس کے لئے بھی باقی رہتا ہے بلکہ ان سب کی گنتی کے برابر نیکیاں ملتی ہیں جن کو اس نے ایصالِ ثواب کیا ہوتا ہے۔

**سوال**ﷺ ایصال ثواب کے بارے میں کوئی واقعہ بھی پیش فرماد یجئے؟

حوات شاہ ولِنَّ الله مُحدِّث دہاوی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ جو کہ نذر و نياز، چاليسوال، تيجہ، دسوال اليصالِ تواب كے قائل سے، لكھتے ہيں "شاہ عبد الرحيم صاحب فرماتے ہيں کہ حضرت رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

**~**∞&

بھی ہیں، آپ نے کمالِ مُسرّت والتِفات فرمایا اور انہیں طلب فرمایا اور پچھ آپ نے تَناوُل فرمایا اور پچھ آپ نے تَناوُل فرمایا اور پچھ آپ نے اَصحاب میں تقسیم کردیا۔ (1)

سوال ﷺ کیاایصالِ ثواب کسی مقررہ دن ہی کرناچاہیے یا کسی بھی دن ہو سکتاہے؟

حوات السالِ ثواب کے لئے نہ کسی وقت کو معیّن کرنا ضروری ہے نہ کسی عمل کو۔ بغیر کسی قید کے جب بھی چاہیں، کوئی نیک عمل کر کے میّت کو ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں، چاہے کوئی صدقہ کرے یا مدرسہ و مسجد بنادے، میّت کی طرف سے حج کرے، قر آنِ پاک کی تلاوت کر کے ثواب پہنچائے کہی کام کسی دن کو معیّن کر کے کئے جائیں اس میں بھی حرج نہیں کہ دن معیّن کرنے ہوجائیں اور اہتمام کے ساتھ عملِ کہ دن معیّن کرنے سے مقصود یہ ہو تاہے کہ لوگ جع ہوجائیں اور اہتمام کے ساتھ عملِ خیر کیا جائے تعیین شرعاً منع نہیں ہے جیسا کہ نماز باجماعت میں لوگوں کی آسانی کے لئے ذیر کیا جائے تعیین شرعاً منع نہیں ہے جیسا کہ نماز باجماعت میں لوگوں کی آسانی کے لئے کہ وقت مُقرّر کر دینا، کسی و بنی اجتماع مَافل یا شادی بیاہ و غیرہ کے لئے دن و تاریخ معیّن کر دینا جائز ہے۔ ہاں البتہ اسی تعیین کو ضروری سمجھنا کہ اس کے بغیر ایصالِ ثواب نہ ہو گا یہ درست نہیں جاہلانہ خیال ہے اس سے بازر ہنا ضروری ہے۔

سوال ﴾ تيجه، دسوال، چاليسوال كيابير؟

حوابی فوت شُدہ مسلمانوں کے ایصالِ ثواب کے لئے عموماً قر آن خوانی اور محفلِ ذکر و نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے نیز کھانا وغیرہ بھی پکاکر تقسیم کیا جاتا ہے، اگر اس طرح کا اہتمام فوت ہونے کے دوسرے روز ہو تواسے دوجہ، تیسرے روز ہو تو تیجہ، دسویں روز ہو تو دسواں، چالیسویں روز ہو تو چالیسواں یا چہلم اور سال کے بعد ہو تو برسی کہتے ہیں ایک دو دن آگے بیچھے بھی ہو جائیں تو دسواں بیسواں یا چالیسواں ہی کہلا تاہے۔

🗗 …انفاس العار فيين، ص٧٦

سوال ایسالِ ثواب کا کھانا کون کون کھاسکتاہے؟

**جوات** ایصالِ نواب کا کھاناخو د بھی کھاسکتے ہیں اور اپنے عزیز واَ قرباء واَحبّاء ،اَعَنیاء و فقر اء سب کو کھلاسکتے ہیں۔

#### **سوال** ﴾ کیا فاتحہ میں کھانے کاسامنے ہو ناضر وری ہے؟

حوات کھانے کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔سامنے کھانار کھے بغیر بھی فاتحہ پڑھی جاسکتی ہے۔ ہے لیکن کھانے کا سامنے ہونا منع بھی نہیں، معمول ہے اور پڑھ کراس پر دم بھی کیاجا تاہے جس سے وہ بابر کت ہو جاتا ہے،اس میں حرج نہیں۔

#### **حوال** ﴾ محرّمُ الحرام ميں پانی ياشربت كى سبيل لگاناكيساہے؟

ور ارواحِ طیّب این یا شربت کی سبیل لگانا جبکہ نیّت انجھی ہو اور مقصود خالص الله عَوْدَ جَلَّ کی رضا اور ارواحِ طیّب ایکتہ اطہار کو ثواب بہنچانا ہو تو بلاشبہ بہتر و مستحب و کارِ ثواب ہے۔ حدیث میں ہے: رسولُ الله عَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں: جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر الله عَدَّ اللهُ عَدَّ اللهُ عَدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں: جب تیرے گناہ ای طرح جھڑ جائیں گے جیسے سخت آندھی میں پیڑے پیّے جھڑ حائیں گے جیسے سخت آندھی میں پیڑے بیّے جھڑ حائیں گے جیسے سخت آندھی میں پیڑے ہے۔

#### **سوال** ﴾ کیا گیار ہویں شریف کی نیاز کرناجائز ہے؟

حوات کے گیار ہویں شریف کی نیاز دلانا جائز ہے۔ یہ ہم حضور سیّد ناغوثِ پاک دَضِ اللهُ تُعَالٰ عَنْهُ کی بارگاہ میں ایصالِ تواب کرنے کے لئے کرتے ہیں اور یہ عمل جائز ومستحسن اور باعثِ اَجرو تواب ہے بزرگوں سے نسبت و محبّت کی علامت ہے جو سعادت مندی کی دلیل ہے۔

1 ستاريخبغداد، ۲/۰۰، رقم: ۳۲۲۳

<u>مر ۱۹۹</u>

سوال ایک المرجّب میں کونڈول کی نیاز دلوانے کارواج ہے، کیایہ جائزہے؟

ور حضرت جلال بخاری عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْمُرجِّب میں حضرت سیّدُنا امام جعفر صادق رَضَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اور حضرت جلال بخاری عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْبَادِی کے ایصالِ تُواب کے لیے نیاز کی جاتی ہے جس میں چاول، کھیریا پوریاں وغیرہ پکاکران کے کونڈے بھرتے ہیں، پھران پرختم دلوایا جاتا ہے لہٰذا اسے کونڈے کاختم یا نیاز کہتے ہیں۔ یہ بھی ایصالِ تُواب کی ایک صورت ہے اور ایصالِ تُواب کی ایک صورت ہے اور ایصالِ تُواب کرنا جائزہ مستحسن ہے۔

**۔۔۔۔۔۔** کونڈوں کے ختم میں کون سی باتیں منع ہیں؟

**جوات** € ا . . . کونڈوں کی نیاز کے موقع پر جو کہانی عام طور پر سنائی جاتی ہے وہ مَن گھڑت ہے،اس کی کوئی اصل نہیں لہٰذاوہ کہانی پڑھی جائے نہ سنی جائے۔

۲... بعض جگہ یہ قیدلگاتے ہیں کہ یہیں کھاؤ کہیں اور نہ لے جاؤ، یہ قید بھی بے جاہے۔ ان
 باتوں سے اجتناب کیا جائے۔

۳...اسی طرح بعض یہ قیدلگاتے ہیں کہ مٹی کے برتن وغیرہ میں کونڈے کی نیاز ضروری ہے، یہ قید بھی ضروری نہیں۔

سوال آیال ثواب کرنے کا کیاطریقہ ہے؟

جوات آج کل مسلمانوں میں خصوصاً کھانے پر ایصالِ تواب یعنی فاتحہ کاجو طریقہ رائج ہے وہ بھی بہت اچھاہے، جن کھانوں کا ایصالِ تواب کرناہے وہ سارے کھانے یاسب میں سے تھوڑا تھوڑا تھوڑا نیز ایک گلاس میں پانی بھر کرسب کوسامنے رکھ لیں اب اعوذاور بسیم الله شریف پڑھ کر گئل آیک گائی الکفی ون ایک بار، گئل گؤانله شریف تین بار، سورهٔ فاتی، سورهٔ ناس اور سورهٔ فاتحہ ایک ایک بار پھر اللم تا مُفَلِحُون پڑھنے کے بعد یہ پانچ آیات پڑھیں:

- (١) وَ اللَّهُ لُمُ اللَّهُ وَّاحِنَّ لَا اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّحْلَ الرَّحِيمُ (ب٢، البقرة:١٦٣)
  - (٢) إِنَّ مَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (ب٨، الأعراف: ٥٠)
    - (٣) وَمَا آَثُرُسَلُنُكِ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِيْنَ (ب١١، الأنبياء:١٠٧)
- (٣) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ آحَدٍ مِّنْ بِي جَالِكُمْ وَلَكِنْ بَّ سُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيتَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمًا (پ٢٢، الأحزاب:٤٠)
  - (٥) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَلِّكَتَ دُيْصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ "لَيَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُو اصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسُلِيْهًا (پ۲۲، الأحزاب: ۵٦)

اب درود شریف کے بعد پڑھے:

سُبُحٰنَ مَ إِن مَ إِلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمُدُ لِيلُهِ مَ إِ الْعُلَيِينَ (پ۲۳، الصَّفَّة: ١٨٠ تا ١٨٠) كِيم ايصال تُوابِ كرے۔

## الم کسی بزرگ کا عُرس منانا

سوال کے عُرس کسے کہتے ہیں؟

جوابی کسی بزرگ کی یاد مَنانے کے لئے اور ان کو ایصالِ ثواب کرنے کے لئے ان کے محتبین ومریدین وغیر ه کاان کی پوم وفات پر سالانه اجتماع '' مُرس'' کہلا تاہے۔

**سوال** ﷺ کسی بزرگ کا عُرس منانا کیسا؟

**جواب**ی بزرگان دین اولیاءِ کرام رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالیٰ کا عُرس منانے سے مقصود ان کی یاد منانا اور ان کوایصالِ ثواب کرناہو تاہے اس لئے ان کے عُرس کاانعقاد کرناشر عاً جائز و مستحسن اور اجرو ثواب كاذر يعه ہے۔

#### سوال ﴾ اس کے جائز ہونے کی کیادلیل ہے؟

جواب بزرگانِ دین کے آعراس میں ذکر الله، نعت خوانی اور قرآنِ پاک کی تلاوت اور اس کے علاوہ دیگر نیک کام کر کے ان کو ایصالِ ثواب کی جائز اس کے علاوہ دیگر نیک کام کر کے ان کو ایصالِ ثواب کی جائز اور مستحسن ہونے کے دلائل اوپر ذکر کئے جائے ہیں۔

#### سوال ﷺ مز ارات پر حاضر ہونے کا کیا ثبوت ہے؟

عوا الله عند ارات برحاضرى ديناز مان قديم سے مسلمانوں ميں رائح ہے بلكه خو درسول الله مله الله عند ارات بر بركات لُله خو درسول الله مله الله تعدال عند الله تعدال الله تعدال عند الله تعدال الله

والياء الله وَمِهُمُ اللهُ تَعَالَى كَ مز ارات پر جانا باعث بركت اور رفع حاجات كا فرريع حاجات كا فرريع ہے۔ اس ليے بزر گانِ دين كابي طريقه رہاہے كه وه اولياء كرام كى قبور پرجاتے اور الله عَوْدَ بَل بار گاه ميں ابنى حاجات كيك وعاكرتے جيسا كه علامه ابنِ عابدين شامى دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدُور برحات اللهِ تَعَالَى عَدُور برحات اللهِ تَعَالَى عَدُور برحات اللهِ تَعَالَى عَدُور برك من مقدمهُ روُّ المحتار ميں امام شافعى وَفِي اللهُ تَعَالَى عَدُور بر آتا بين امام ابو حنيفه وَفِي اللهُ تَعَالَى عَدُور بركت حاصل كرتا بول اور ان كى قبر بركت حاصل كرتا بول اور ان كى قبرير آتا

<sup>1 ---</sup> برد المحتار، كتأب الصلاة، مطلب في زيارة القبور، ٣/١٥٤

ہوں اگر مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتی ہے تو دو رکعت پڑھتا ہوں اورائلی قبر کے پاس جاکرانله تعالی سے دعاکر تاہوں تو جلد حاجت یوری ہو جاتی ہے۔"(1)

جوات المحالية على المسلم المسلم قر آن وحديث، صحابة كرام اور اولياء صالحين كم على المسلم المسلم والمسلم المسلم والمحروبي على المسلم والمحروبي على المسلم والمحروبي على المسلم والمحروبي على المسلم المراح علاوه منائح جاتے ہيں۔ ہاں! غير شرعى أمور تووه ہر جگہ ناجائز ہيں اور بياناجائز كام عُرس كے علاوه مسلم ہوں تو ناجائز ہيں اور شريعت كے احكام كى معمولى سى سمجھ بوجھ ركھنے والا مسلمان انہيں جائز نہيں كہہ سكتا، ان خُرافات سے دور رہنا چاہيے اور حتى المقدور دوسرے مسلمانوں كو مسلمانوں كو مسلمانوں كو مسلمان المسلمانوں كو مسلمانوں كو مسلمان المسلمان المسلمان

#### سوال یہ کسی بزرگ کے نام کاجانور ذی کرنا کیسا؟

حوات الله عَدَّوَ عَلَى الرَّكَ كَ نَام كَا جَانُور وَنَ كَرِنْ مِين شَرِعاً كُو فَى حَرِجَ نَهِين جَبَه وَنَ كرتَ وقت الله عَدَّوَ عَلَى كَ سُواكَسَى وقت الله عَدَّوَ عَلَى كَ سُواكَسَى دُوسِ كَانَام لِياتُووه جَانُور حَرَام بُوجائے گاليكن كو فَى مسلمان اس طرح نهيں كرتا، بهارے يہاں لوگ عموماً جانور خريدتے يا پالتے وقت كہه ديتے ہيں كہ يہ گيار ہويں شريف كا بكرا ہے يا قلال بزرگ كا بكرا ہے يا گائے ہے جسے بعد ميں اس موقع پر ذرح كروياجاتا ہے، اور ذرح كے وقت اس پرالله تعالى كانام بى لياجاتا ہے اور اس ذرح سے مقصود اس بزرگ كے اوقت اس پرالله تعالى كانام بى لياجاتا ہے اور اس ذرح سے مقصود اس بزرگ كے

<sup>1 ---</sup> برد المحتاب، مقدمة الكتاب، مطلب يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل، ١٣٥/١

لئے ایصال تواب ہی ہو تاہے اس میں حرج نہیں۔

••••....••••....••••

## ﴿ يُخته مزاراور قُبّه بنانا ﴿ يُ

#### سوال ﷺ قبرول پر مزارات بناناکساہے؟

ور انبیاءِ کرام عَدَیْهِمُ الصَّلَاءُ وَالسَّلَام اور مشاکُنَ و علاء واولیاءِ عِظام عَدَیْهِمُ الرَّحْمَةُ کی قبرول پر مز اربنایاجاسکتاہے شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ اسمعیل حقی دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاعدَیْهِ قر آنِ کریم کی آیت ﴿ إِنْسَمَایَهُ مُرْم اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ

#### سوال ﴾ كيايه كام صرف پاك و مندمين موتاب؟

جوابی النے کہ کے کہ کے کہ کے عَوْدِ کہا ہوری و نیامیں اولیاءِ کرام کے مزارات ومقابر صدیوں سے موجو دہیں جو سلف صالحین کے عمل پر شاہد ہیں۔ خو دہمارے بیارے آقاو مولی محمد مصطفی صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے روضۂ مبارکہ پر سبز سبز گنبد قائم ہے اس سے بڑھ کر جواز کی اور کیا دلیل جائے علماء وصلحاء صدیوں سے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے یہ گنبد بناہوا

<sup>1 ---</sup> روح البيان، التوبة، تحت الآية ١٨ م/٠٠٠

<sup>2</sup> ۰۰۰۰ ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في دفن الميت، ۳/ • ١٤

ہے جو بلاشبہ جواز کی دلیل ہے بعض نادان مسلمانوں کے ذہنوں میں بدمذہب اس حوالے سے شبہات و وَساوِس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیںالله تعالیٰ ان سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ سے شبہات و میاقبر کو پختہ بنا سکتے ہیں؟

**حوات** ہمیّت کے ساتھ قبر کے متّصل جھے کو پختہ کرنا مکروہ ہے۔اگر قبر باہر سے پختہ اور اندر سے پکی ہو تواس میں حرج نہیں۔

**سوال** ﴾ کیا قبریرنشانی کے لئے کَتَب یا پھر وغیرہ لگا سکتے ہیں؟

حدیث مسلمانوں کا اپنے عزیز وا قارب کی قبروں پر نشانی و پہچان کیلئے کتئبہ لگانا جائز ہے۔
حدیث مبارک: ابو داؤد کی روایت ہے کہ "جب حضور مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ حضرت عثمان بن مطعون وَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کو و فن فرمایا تو ان کی قبر کے سر بانے ایک پتھر نصب فرمایا اور فرمایا کہ میں اس (پھر) سے اپنے بھائی کو جانتار ہوں گا اور انکی قبر کے ساتھ میرے گھر والوں میں سے جن کا انتقال ہوگا نہیں و فن کروں گا۔ "(1)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قبر پر یادداشت کیلئے پھر لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں عام قبور پر لگائے گئے کتّبہ پر کوئی مُقدَّس کلام نہیں لکھناچاہئے کہ کہیں ہے ادبی نہ ہو جبکہ مز ارات پر عموماً عمارت ہوتی ہے جس سے بے ادبی کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ للبذا جہاں حفاظت کا اچھا انتظام ہو وہاں کتّبہ پر کوئی مُقدَّس کلام لکھنے میں بھی حرج نہیں۔

••••...••••...

## ه<mark>چ مزارات پرپھول چادر ڈالنا ہ</mark>

**سوان** ﴾ کيامز ارات پر پھول ڈالناجائز ہے؟

• ....ابوداود، كتاب الجنائذ، باب في جمع الموتى في قبر، ٣/٢٨٥، حديث: ٣٢٠٦

(1·0)

**جواب**ے مز اروں پر پھول ڈالناجائز اور مستحسن ہے۔

**سوال** ﴾ اس کے جائز ہونے کی دلیل کیاہے؟

حوات اس کے جائز ہونے کی دلیل مشکوۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضور صَلَّی الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا دو قبروں پر گزر ہوا، فرمایا کہ دونوں میتوں کو عذاب ہورہا ہے، ان میں ایک تو پیشاب کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسر الچنلی کیا کرتا تھا پھر آپ صَدًا اللهُ تُعَالٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ایک تَر شاخ لی اوراس کے دو حصے کئے اور پھر ہر ایک قبر پر ایک حصہ گاڑھ دیا، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے ایساکیوں کیا؟ فرمایا: جب تک یہ خشک نہ ہوں تب تک ان کے عذاب میں کی رہے گی۔ (۱) کہا گیاہے کہ اس لئے عذاب کم ہوگا کہ جب تک تر رہیں گے شبعے بڑھیں گے۔ (2)

نثمر رِح حدیث اشعةُ اللَّمُعات میں اسی حدیث کے تحت ہے: اس حدیث سے ایک جماعت دلیل بکڑتی ہے کہ قبروں پر سبز ہ اور گُل ورَبیحان ڈالناجائز ہے۔ (3)

مِر قات میں اس حدیث کی شرح میں ہے: ہمارے بعض مُتاخرین اصحاب نے اس حدیث کی وجہ سے فتو کی دیا کہ پھول اور کھجور کی ٹہنی چڑھانے کی جوعادت ہے وہ سنّت ہے۔ (4)

سوال ﴾ مزارات پرچادر ڈالناکساہے؟

**جوات** ﷺ شریعت ِمطہر ہ میں قبور پر چادر چڑھانا بلاشبہ جائز اور مستحسن عمل ہے کہ اس سے

<sup>1 ....</sup> مشكوة المصابيح، كتأب الطهائرة، باب آداب الحلاء، الفصل الاول، ٨١/١، حديث: ٣٣٨

<sup>2 ....</sup> مرقاة المفاتيح، كتاب الطهارة، بأب آداب الحلاء، الفصل الاول، ۵۸/۲، تحت الحديث: ٣٣٨

<sup>€ ...</sup> اشعة اللمعات، ١/١٥/١

۳۳۸ مرقاة المفاتيح، كتاب الطهارة، باب آداب الحلاء، الفصل الاول، ۵۹/۲، تحت الحديث: ۳۳۸

صاحبِ مز ارکی تعظیم وعظمت کااظہار ہو تاہے۔

#### **وال** ﴾ قبريرياني حير كناكساس؟

حوات و فن کرنے کے بعد قبر پر پانی چیٹر کنامسنون ہے۔ اسی طرح قبر کی خاک بھر گئ ہواور اب دوبارہ اس پر مٹی ڈالی گئی یاس بات کا اندیشہ ہے کہ مٹی بھھر جائے گی تو اس پر پانی ڈال سکتے ہیں تا کہ قبر کی نشانی باتی رہے، بلاوجہ ہر گزنہ ڈالا جائے کہ اسراف ہے۔

#### ••••

## <u> ﴿ زيارتِ قبور ﴿ </u>

#### سوال بمزارات پر جانا کیسا؟

حوات بشریعت مطهره میں مزارات اولیاء الله پر جانا جائز اور سنت سے ثابت ہے کہ سرکار صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم خودشُهداء اُحُد کے مزار پر تشریف لے جاتے تھے۔ جیسا کہ حدیث یاک میں ہے:" ہے شک نبی یاک صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہم سال شُهداء اُحُد کے مزارات پر تشریف لے جاتے۔"(1)

مزید ترمذی شریف کی روایت میں ہے: "رسولُ الله صَدَّاللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نَے ارشاد فرمایا که میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب محمص اللهُ تُعَالَّ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کو اجازت وے دی گئی ہے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی ، الہٰذاتم بھی قبروں کی زیارت کرو بے شک وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ "(2)

<sup>🕕 · · ·</sup> مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، بأب في زيارة القبور، ٣٨١/٣، حديث: ٩٨٣٥

<sup>2 ····</sup> ترمذي، كتاب الجنائز، باب ماجاء في الرخصة في زيارة القبور، ٢٣٠٠/٢٠٠٠، حديث: ١٠٥٦

#### سوال یه مز ارات پر جانے سے کیاحاصل ہو تاہے؟

حواتی مزارات و قبور کی زیارت کرنے سے دنیاسے بے رغبتی پیدا ہوتی اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ حدیثِ پاک میں ہے: سیّدنا بریدہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَٰعَنَهُ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سُر ورِ قلب وسینہ صَلَّی اللهُ تَعَالَٰعَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب زیارت کیا کرو۔ (۱) ''کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی اور آخرت کی یاد بیدا کرتی ہے۔ "(2)

#### **۔۔ان** ﷺ کیامز ار کابوسہ لے سکتے ہیں؟

**جواب** نیارت کرنے والے کو مز ار کا بوسہ نہیں لینا چاہئے ، علماء کا اس میں اختلاف ہے لہذا بچنا بہتر ہے اور اسی میں ادب زیادہ ہے۔ <sup>(3)</sup>

#### **سوال** ﴾ مزار پر حاضری کاطریقه کیاہے؟

حوادی اعلی حضرت امام المسنّت مجدودین و ملّت مولانا ثناه احمد رضاخان عَدَیه وحَدَدُ الرّحَدُن مر ارات بر حاضری کی تفصیل یول ارشاد فرماتے ہیں: "مز ارات بشریف پر حاضر ہونے میں بائنتی کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ پر مُواجہہ میں کھڑ اہواور متوسّط آواز بادب سلام عرض کرے: اَلسَّلا مُعَدَدُ اُللهِ وَبَرَکاتُهُ بُعر درودِ غوشیہ تین بار، الحمد شریف ایک بار، سورهٔ اخلاص سات بار، پھر درودِ غوشیہ سات بار، اور دوت فرصت دے توسورہ یسین اور سورۂ ملک بھی پڑھ کر الله عَوْدَ بَالْ سے دعاکرے بار اور دوت فرصت دے توسورہ یسین اور سورۂ ملک بھی پڑھ کر الله عَوْدَ بَالْ سے دعاکرے

<sup>1 ---</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان الذبي بهد\_\_ الخ، ص٢٨٦، حديث: ٩٤٧

<sup>2 ....</sup> ابن ماجم، كتاب الجنائز، بأب ماجاء في زيارة القبور، ٢٥٢/٢، حديث: ١٥٤١

<sup>€ ...</sup> فآوی رضویه ۲۲٬ ۵/۲۷

بنيادى عقائداور معمولاتِ البسنّت بيادى عقائداور معمولاتِ البسنّت

کہ الہی عَوْدَ عَلَ ہے قابل ہے اور اُسے میری طرف سے اس بندہ خدامقبول کو نذر پہنچا پھر اپنا میں سے عمل کے قابل ہے نہ اُتناجو میرے عمل کے قابل ہے اور اُسے میری طرف سے اس بندہ خدامقبول کو نذر پہنچا پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اُس کے لئے دعاکرے اور صاحب مزار کی روح کو الله عَوْدَ جَلَّ کی بارگاہ میں اپناوسیلہ قرار دے ، پھر اُسی طرح سلام کرکے واپس آئے، مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے اور طواف بالا تفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ "(1)

••••...••••...

# ب<mark>ی نذرونیاز گ</mark>ری

#### سوال ﴾ منت يانذر كس كهتي بين؟

حوات بہارے ہاں منت کے دو طریقے رائے ہیں:(۱)ایک منت بشر عی اور (۲) ایک منت بشر عی اور (۲) ایک منت بھر فی ۔(۱) منت بشر عی ہیہ ہے کہ الله کے لئے کوئی چیز اپنے ذِمّہ لازم کر لینا۔ اس کی کچھ شر الطا ہوتی ہیں اگر دہ پائی جائیں تومنت کو پورا کر ناواجب ہو تا ہے اور پورانہ کرنے سے آدمی گنا ہاگار ہو تا ہے۔ اس گناہ کی نحوست سے اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کچھ بعید نہیں۔ (۲) دوسری منت بحر فی وہ یہ کہ لوگ نذر مانتے ہیں اگر فلاں کام ہوجائے تو فلاں بزرگ کے مز ار پر چادر چڑھائیں گے یا حاضری دیں گے یہ نذرِ عُر فی ہے اسے پورا کرناواجب نہیں کہ ہمتر ہے۔

سوال ﴾ كياكس نبي ياولى كى نذرِ عُر في مان سكتے ہيں؟

**جوابی** ازروئے شرع الله تعالیٰ کے سواکسی نبی یاولی کی نذرِ عُر فی ماننا جائز ہے اور امیر

🗗 .... فتاوی رضوییه ، ۹ / ۵۲۲

بنیادی عقائداه

غریب اور ساداتِ کرام سبھی کے لئے کھانا بھی جائز ہے۔ اس کو نذرِ عُر فی یا نیاز کہتے ہے۔ البتہ نذرِ شرعی الله تعالیٰ کے سواکس کے لئے ماننا ممنوع ہے۔

**سوال** ﴾ نذر ماننے میں کون سی احتیاطیں ملحوظِ خاطر رکھی جائیں؟

**جواب**ی اس بارے میں صدرُ الشریعہ، بدرُ الطریقہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: "مسجد میں چراغ جلانے یاطاق بھرنے یا فلال بزرگ کے مزار برجاور چڑھانے یا گیار ھویں کی نیاز دِلانے یا غوثِ اعظم رَخِيَاللهُ تَعَلاعَنُهُ کَا تُوشِه یاشاہ عبدُ الحق رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَا تُوشِهِ كُرنِ يا حضرت جلال بخارى كا كوندًا كرنے يا محرّم كى نيازياشر بت ياسبيل لگانے یا میلاد شریف کرنے کی منت مانی توبیہ شرعی منت نہیں گرید کام منع نہیں ہیں کرے تواچھاہے۔ ہاں البتہ اس کا خیال رہے کہ کوئی بات خلافِ شرع اسکے ساتھ نہ ملائے مثلاً طاق بھرنے میں رَت جَگاہو تاہے جس میں گنبہ اور رشتہ کی عور تیں اکھٹاہو کر گاتی بجاتی ہیں کہ یہ حرام ہے پاچادر چڑھانے کے لئے لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں یہ ناجائز ہے یامسجد میں چراغ جلانے میں بعض لوگ آٹے کا چراغ جلاتے ہیں یہ خواہ مخواہ مال ضائع کرناہے اور ناجائز ہے، مٹی کاچر اغ کافی ہے اور گھی کی بھی ضرورت نہیں، مقصود روشنی ہے وہ تیل سے حاصل ہے۔ رہایہ کہ میلا دشریف میں فرش وروشنی کا اچھا انتظام کرنا اور مٹھائی تقسیم کرنایالو گوں کوئلاوادینااور اس کے لئے تاریخ مقرّر کرنااور پڑھنے والوں کاخوش الحانی ہے پڑھنا پیسب باتیں جائز ہیں البتہ غلط اور جھوٹی روایتوں کاپڑھنامنع ہے، پڑھنے والے اور سننے والے دونوں گنهگار ہونگے۔ "(1)

••••....••••....

🚺 ....بهاد نثر یعت، حصه ۹، ۳۱۷/۲

## المالية المالي

سوال ﴾ انبياءِ كرام عَدَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ و اولياءِ كرام دَصِهَمُ اللَّهُ تَعَالَى كَل طرف منسوب اشياء سے بركت وفائده حاصل كرناكيسا ہے؟

**حوات** انبیاءِ کرام عَدَیْهِ الطّلوةُ وَالسَّلام و اولیاءِ کرام دَحِمَهُ اللهُ تَعالیٰ کی طرف منسوب اشیاء سے برکت و فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔

#### سوان ﴾ اس كاكيا ثبوت ہے؟

جواب اس کے ثبوت میں قر آن وحدیث کی بکثرت نُصوص پیش کی جاسکتی ہیں، چُنانچہ (۱) · · · تا بوتِ سکینہ جس میں حضرت موسی و ہارون عَلَیْهِالطَّلوٰ اُوَالطَّلاٰ اُوَالطَّلاٰ اُوَالطَّلاٰ اُوَال ان سے بنی اسر ائیل کابر کت وفائدہ حاصل کرنا دوسرے پارے میں موجو دہے۔

(٢) · · · حضرت بوسف عَلَيْدِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام كَى تَعْيض مبارك سے حضرت بعقوب عَلَيْدِ الصَّلَةِ وَ السَّلَام كَى تَعْمِيلُ مِنْ مَرْكُور ہے۔ الصَّلَةِ مُوجانا سورة بوسف میں مَرْكُور ہے۔

(۳) · · · حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے بال مبارک، وضو کے بیچے ہوئے پانی، ناخنوں کے تراشے، چاور مبارک، تہبند مبارک، پیالہ مبارک، انگو کھی مبارک سے صحابۂ کرام کابر کت حاصل کرنا بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔

#### **سوال** ﴾ کیا قبر میں تبر کات وغیر ہ رکھ <del>سکتے ہیں</del>؟

میرے منہ اور آئکھوں اور پیشانی وغیرہ مواضعِ سجو دیرر کھ دینا۔ (¹) سوالی اس ضمن میں اگر کوئی واقعہ ہو تو بیان فرمادیں؟

وا الناسلام مسلمه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَدُهُ مِن اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مِن مسلمه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَن مسلمه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ من مسلمه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ من مسلمه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ من مسلمه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَى حَد مت مِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَى حَد مت مِن الله عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَى حَد مت مِن الله وَ تَعالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَى حَد مت مِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَى حَد من من الله وَ تَعالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَى اللهُ وَسَلِّم كَى اللهُ وَسَلِّم كَلِي اللهُ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ وَسَلَّم عَلَى وَ مُو وَ مَنْ اللهُ وَسَلَّم عَلَى اللهُ وَسَلَّم عَلَى وَمُ وَمَ مَنْ مِن فَرَما مِن اللهُ وَسَلَّم عَلَى وَمُو وَمَ مَنْ مِن فَرَما مِن اللهُ وَسَلِّم عَلَى وَمُو وَمَ مَنْ مِن فَرَما مِن اللهُ وَسَلَّم عَلَى وَمُو وَمُ وَمُ مَنْ مِن فَرَما مِن اللهُ وَسَلَّم عَلَى وَمُو وَمُ مَنْ مِن عَلَى عَنْهُ فَرَما مِن عَلَى عَنْهُ فَرَما مِن عَلَى عَنْهُ فَرَما مِن عَلْهُ عَلْمُ وَمُو وَمُ مَنْ مِن عَلْم اللهُ عَنْهُ فَرَما مِن عَلَى عَنْهُ فَرَما مِن عَلْم وَمُو وَمُ وَمُ وَمُ عَنِينَ طَلْب كَيا بِلْكُ وَمُو وَمُ عَنِينَ عَلْمَ عَلْمُ عَنْهُ فَرَما مِن عَلَى عَنْهُ فَرَما مِن عَلَى عَنْهُ فَرَما مِن عَلْمَ عَلْمُ مَنْ عَلْمُ مَا عَنْهُ عَنْهُ فَرَما مِنْ عَلْمُ مَا عَلْمُ عَلْمُ عَنْهُ فَرَمَ اللهُ وَعُود وَالْمُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

••••...••••...•••

## اذان واقامت سے قبل درودِ پاک پڑھنا کی

سوال ﷺ اذان وا قامت سے پہلے یابعد میں درودِ پاک پڑھناکیا ہے؟

**جوابی** اذان وا قامت سے پہلے یا بعد میں درود وسلام پڑھنا بالکل جائز اور مستحب ہے۔ **سوال** ← اس کا کیا ثبوت ہے؟

| /۱۱۱، ملخصًا | ى ر ضوبيه ، ٩ | 1 … فرآوا  |
|--------------|---------------|------------|
| <u> </u>     | ن ر ربیر ۱۰   | <i>y</i> • |

<sup>2 …</sup>صحيح البخارى، كتاب الجنائز ، باب من استعد الكفن \_ \_ \_ الخ، 1/411، حديث: ١٢٧٧، ملخصاً

#### **حوات** ﴾ قر آنِ ياك مين فرمانِ بارى تعالى ہے:

قر آنِ پاک کی اس آیتِ مبارکہ میں الله عَزَّوَجَلُ نے درودِ پاک پڑھنے کا حکم دیااور اس میں نہ تو کو کی الفاظ مقرّر فرمائے کہ انہیں الفاظ کے ساتھ درود پڑھو اور نہ ہی کسی وقت کی قید لگائی ہے کہ اِس وقت پڑھو اور اُس وقت نہ پڑھو۔

حدیث شریف میں ہے: "جس نے اسلام میں ایک اچھاطریقہ ایجاد کیاتواس کے لیے اس کا اجربے اور جو اس پر عمل کریگااس کا اجرا پیجاد کرنے والے کو بھی ملے گا۔ "(1)

اُلْحَهُ مُ لِیلّٰهِ عَزَوَ مَنَ اذان سے قبل درود شریف پڑھنا بھی مسلمانوں کے اندر رائج ہے اور اگریہ کسی حدیث شریف سے ثابت نہ بھی ہوتب بھی کارِ ثواب ہے کہ دینِ اسلام میں جس نے اچھاکام شروع کیا الله تعالی اسے نیک عمل کا ثواب عطافرمائے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے برابر بھی اس شخص کو ثواب عطاکیا جائے گا۔

**سوال** ﷺ کن مواقع پر درود شریف پڑھنامتحب ہے؟

جوابی حضرت علامہ سیّد ابنِ عابدین شامی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ درود شريف پڑھنے کے مستحب مواقع بيان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "علاءِ کرام نے بعض مواقع پر درودِ پاک پڑھنے کے مستحب ہونے پر نص فرمائی ہے ان میں سے چندیہ ہیں:روزِ جمعہ اور شبِ جمعہ،

<sup>1 ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بأب الحث على الصدقة \_ \_ الخ ، ص ٥٠ مديث: ١٠١٧

ہفتہ اتوار اور سوموار کے دن، می وشام، مسجد میں جاتے اور نکلتے وقت، بوقت ِ زیارت روضہُ اطهر، صفاو مروہ پر، خطبۂ جمعہ کے وقت، جوابِ اذان کے بعد، بوقتِ اقامت، دعا کے اوّل آخِر اور ﷺ میں، دعائے قنوت کے بعد، تلبیم کہنے کے بعد، کان بجنے کے وقت اور کسی چیز کے بعد، کان بجنے کے وقت اور کسی چیز کے بعد، کلی جانے کے وقت ۔ "(1)

سوال بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان وا قامت سے قبل درود شریف نہ پڑھاجائے کہ عوامُ النّاس کہیں درود شریف کواذان وا قامت کا حصّہ نہ سمجھ لیں، کیایہ بات درست ہے؟

عوامُ النّاس کہیں درود شریف کواذان وا قامت کا حصّہ نہ سمجھ لیں، کیایہ بات درست ہے؟

ییش فرمایا ہے کہ اذان وا قامت سے پہلے درود میں یہ احتیاط کرنی چاہئے کہ درود شریف پڑھنے کے درود شریف کی بیش فرمایا ہے کعد پچھ وقفہ کرے پھر اذان یاا قامت کے تاکہ درود شریف اور اذان وا قامت کے در میان فاصلہ ہو جائے یا درود شریف کی آواز اذان وا قامت کی آواز سے پست رہے تاکہ دونوں کے در میان فرق رہے اور درود شریف کو اقامت کا گرزونہ سمجھیں۔اس طرح تاکہ دونوں کے در میان فرق رہے اور درود شریف کو اقامت کا گرزونہ سمجھیں۔اس طرح اذان وا قامت یا متفید ہو تارہے گا۔

# انگوٹھےچومنا گ

سوال بین حضور نبی کریم مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِمِوَسَلَّم كَ اسْم كَرامی مُحمَّمَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِمِوَسَلَّم كَ اسْم كَرامی مُحمَّمَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِمِ وَسَلَّم كُوسُ كُوسُ عَلَيْهِ وَالِمِ وَسَلَّم كُوسُ كُوسُ عَلَي وَمُول سے لگاناكيسا ہے؟
جوات بازو مستحسن و موجب اجرو ثواب ہے اور سركار دوجہال ، رحمت عالميال، شفيع

<sup>🕻 ....</sup> ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب نص العلماء على استحباب ــــ الخ، ٢٨١/٢ - و و و المحتار، كتاب الصلاة، مطلب نص العلماء على استحباب ــــ الخ، ٢٨١/٢

مُدنبال صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى محبت كَى علامت ہے۔

#### سوال ﴾ اس كاكيا ثبوت بع؟

جواب فی علامہ ابنِ عابدین شامی دختهٔ اللهِ تعالى عَدَیهِ فرمات ہیں: "مستحب بیہ ہے کہ جب پہلی شہادت سے تو کہ: صَلَّی اللهُ عَلَیْك یَا دَسُول اللهِ اور جب دوسری سے تو دونوں الله سُلی شہادت سے تو کہ: صَلَّی اللهُ عَلَیْك یَا دَسُول اللهِ اور جب دوسری سے تو دونوں الله سُلی شہادت سے تو دونوں آنکھوں پر لگانے کے بعد کہ: قَنَّ تُ عَیْنِی بِك یَادَسُول اللهِ بِعر بیہ کہ اللّٰهُ مَّ مَیْتِی بِالسَّمْعِ وَالْبَصَی تو حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جَنَّت کی طرف اس کے قائد موقعی ہونگے جیسے کہ گُذُرُ الْعِباد اور الفتادی الصّوفیة میں ہے اور کتاب الفی دوس میں ہے کہ جس نے اذان میں اَشْهَدُ اَنَّ مُحَدَّدًا لَا سُول اللهِ سِنے کے بعد اپنے دونوں الگو شوں کو بوسہ دیاتو جنّت کی صفوں میں ، میں اس کا قائد اور داخل کرنے والا ہوں گا۔ (1)

**سوال**ی انگو مٹھے چومنے کے بارے میں کوئی واقعہ ہو تووہ بیان فرمادیں؟

جوات امام احمد رضا خان عَدَيْهِ رَخْمَةُ الرَّخَان مَدِدُ و بِن و ملّت امام احمد رضا خان عَدَيْهِ رَخْمَةُ الرَّخَان مسندُ الفر دوس کے حوالے سے فرماتے ہیں: "حضرت ابو بکر صدیق رَخِیَاللهُ تُعَالَّاعَنُهُ سے مَر وی ہے کہ جب آپ رَخِیَ اللهُ کَتِ سُنا یہ وُعا ہے کہ جب آپ رَخِیَ اللهُ کَتِ سُنا یہ وُعا بِر صور وَفِی الله کَتِ سُنا یہ وُعا بِر صور وَفِی کَلْمُ کَلُمُ کُلُمُ سُنَا یَا الله کَتِ سُنا یہ وُعا بِر صور وَفِی کُلْم کی انگلیوں کے پورے جانب زیریں سے چُوم کر آکھوں سے لگائے، اس پر حضور اقدس مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَدَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نَ فرمايا: جو ايسا کرے جيساميرے بيارے نے کيااس کے لئے ميری شفاعت حلال ہو جائے۔ (2)

<sup>1 ---</sup> بردالمحتاب، كتاب الصلاة، مطلب في كراهة تكراب الجماعة في المسجد، ١٨٣/٢

<sup>🗗 …</sup> قاوی رضویه، ۵/ ۴۳۲

سوان ﴾ اگريد دلا كل نه هوت توكيا پهر بهي ايساكر ناجائز هو تا؟

جوابی بی ہاں! اگر اس کے لئے کوئی خاص دلیل نہ بھی ہو تو شریعت کی طرف سے اس کی ممانعت نہ ہوناہی اس کے جائز ہونے کے لئے کافی ہے کیونکہ یہ چیزیں اصل کے اعتبار سے جائز ہیں جب تک کہ شریعت منع نہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کے علاوہ بھی محبت و تعظیم کی وجہ سے حضور سرور دوعالم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا نام مبارک سن کر اگو شے چوم کر آئکھوں سے لگاناجائز ومستحسن ہے۔

••••...••••....••••

#### چ قبرپراذان چ

**سوال** ﴾ د فن کرنے کے بعد قبر پر اذان دیناکیساہے؟ **حواب** ﴾ د فن کے بعد قبر پر اذان دیناجائز و مستحسن ہے۔

**سوال** ﴾ قبر پر اذان دینے کا ثبوت کیاہے؟

فرمایا اور جس کام سے شرع مطہر ہ منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہوسکتا۔ نیز احادیث سے فرمایا اور جس کام سے شرع مطہر ہ منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہوسکتا۔ نیز احادیث سے ثابت ہے کہ جب مُر دے کو قبر میں اتار نے کے بعد منکر نکیر اس کے پاس آگر سوالات کرتے ہیں توشیطان جو کہ انسان کا اَزَی دشمن ہے، مسلمان کو بہکانے کہلئے وہاں بھی آپنچتا ہے اور یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان قبر میں آتا اور مسلمان کو سوالات کے جوابات نہ دے کر خائب و جواب دینے میں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ سوالات کے جوابات نہ دے کر خائب و خایر ہواور جب اذان دی جاتی ہے توشیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

بنيادى عقائد اور معمولاتِ البسنّت بيادى عقائد اور معمولاتِ البسنّت

اس پر ظاہر ہو تاہے اور اپنی طرف اشارہ کر تاہے یعنی میں تیر ارب ہوں۔"اس لئے حکم آیا کہ میت کیلئے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعاکریں۔<sup>(1)</sup>

اور یہ آمر بھی احادیثِ صححہ سے ثابت ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھا گتاہے جو نہی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے جس جگہ اذان دی جارہی ہو وہاں سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے چُنانچہ صحح مسلم میں جابر رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ سے مروی کہ حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَرَماتے ہیں: "شیطان جب اذان سنتا ہے اتنی دور بھا گتاہے جیسے روحا۔" اور روحا مدینہ سے فرماتے ہیں: "شیطان جب اذان سنتا ہے اتنی دور بھا گتاہے جیسے روحا۔" اور روحا مدینہ سے مرمیل کے فاصلہ برہے۔ (2)

**سوال** ﴾ كيااذان نمازك ساتھ خاص ہے؟

خواہی نہیں، ایسا نہیں کہ اذان نماز کے ساتھ خاص ہے۔ بعض او گوں کو اذانِ قبر کے ناجائز ہونے کا شیطانی وَسُوَسَہ شاید اس بنا پر آتا ہے کہ لوگ اذان کو نماز کے ساتھ خاص سجھتے ہیں حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ شریعت مطہرہ نے نماز کے علاوہ کثیر مقامات پر اذان کو مستحن جانا ہے جیسے نومولود کے کان اور د فع و باوبلاو غیرہ مواقع میں۔

••••...••••...••••...•••

# 

سواں ﴾ کیانماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرناجائز ہے یا نہیں؟ حوابی ﴾ نماز کے بعد ذکر کرناشر عاًجائز ہے۔

🚹 .... نوادر الاصول، الاصل الحادي والخمسون والمائتان، ٢/٠٢٠، بتغيرٍ، فمّاوي رضوبيه، ٥/ ١٥٥

2 .... صحيح مسلم ، كتأب الصلاة ، باب فضل الإذان وهرب\_\_\_ الخ، ص ٢٠٠٠ مديث: ٣٨٨

سوال في اسكى كياد ليل سي؟

حدیث ۲: صحیح مسلم میں ہے: حضرت ابنِ عباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهِ وَسَلَم مِیں ہے: "فرائض سے فارغ ہو کر بلند آواز سے ذکر الله کرنا حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے زمانہ میں مُر وَج تھا۔ "(2)

**سوان**ﷺ بلند آوازے ذکر کرتے ہوئے کیااحتیاط پیشِ نظر رکھی جائے؟ **جواں**ﷺ بلند آوازے ذکر کرنے میں یہ احتیاط پیشِ نظر رہے کہ سوتے ہوئے لوگوں کی نیند میں خَلل نہ آئے یانمازی یا تلاوت کرنے والے کو تشویش نہ ہو۔

••••...••••...•••

## چ<u>ې</u> بڑى راتوں میں عبادت چر

<sup>1 ....</sup>صحيح مسلم، كتاب المساجن، باب استحباب الذكر بعن الصلاة، ص ٢٩٩، حديث: ٩٩٥

<sup>2 ....</sup>صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، ص٢٩٣، حديث: ٥٨٣

-0**%** 

حوات ہے، رسولِ کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ تَعَالَ عَنَهُ وَالبِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ تَعَالَ عَنَهُ وَالبِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَالبِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَالبِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ فَمَا اللهُ عَنْهُ وَالبِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ فَمَا اللهُ عَنْهُ وَالبِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

 <sup>■</sup> ۱۳۰۰ اثبت بالنة، ص ۱۵۰ شعب الإيمان، بأب في الصيام، تخصيص شهر بحب بالذكر، ۳۷۴/۳، حديث: ۳۸۱۲

**<sup>2</sup>** ···· ابن ماجم، كتاب اقامة الصلاة، باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان، ٢/ • ١٦، حديث: ١٣٨٨

اسی طرح الله المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالى عنها سے مروی ہے فرماتی ہیں که ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صَلَّ الله تعالى عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی تلاش میں نکلی میں نے حضور عَدَیْهِ الصَّلَهُ وُ اللهُ تُعَالَی عَدَیْهِ الصَّلَهُ وَاللهِ وَسَلَّم کو جَنِّتُ البَّقِیع میں پایا، حضور سرور کا تنات صَلَّ الله تعالی میں نکلی میں نے حضور عمد فرمایا: "الله تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمانِ و نیا کی طرف نُرُولِ رحمت فرماتا ہے اور قبیلی بن کلب کی بریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ "(1)

#### سوال ﴾ برای را تول میں جمع ہو کر عبادت کرنا کیساہے؟

جوات باز ومستحسن ہے۔ فناوی رضوبہ میں بحوالہ لَطائِفُ المعارِف ہے: "اہلِ شام میں آئمہ تابعین مثل خالد بن مَعدان و امام مکول و لقمان بن عامر وغیر نہم (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِم) شبِ براءت کی تعظیم اور اس رات عبادت میں کو ششِ عظیم کرتے اور انہیں سے لوگوں نے اس کا فضل ماننااور اس کی تعظیم کرنا اَخذ کیا ہے۔"(2)

سوال ﷺ ان راتول میں مساجد کو سجانا کیباہے؟

جوادی به جائز و مستحسن ہے کیونکہ اس سے مقصود اس رات کی تعظیم ہوتا ہے اور بحوالہ لطائِفُ المعارف گزرچکا کہ ائمہ تابعین اس رات کی تعظیم کیا کرتے تھے۔

••••...••••...•••



سوال ﴾ شرك كے كہتے ہيں؟

| ن شعبان، ۱۸۳/۲، حديث: ۳۹۷ | م، باب ماجاء في ليلة النصف | 🗗 …ترمذي، كتأب الصو. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------------|----------------------|

2 .... فآوى رضويه، ١٥/٣٣٨



جوابی شرک کہتے ہیں کسی کو الله تعالی کی اُلوہیت میں شریک ماننا یعنی جس طرح الله تعالی کی دات کوماننایا کسی دوسرے کوعبادت کے الله تعالی کی ذات ہے اس کی مشل کسی دوسرے کی ذات کوماننایا کسی دوسرے کوعبادت کے لاکق سمجھنا۔ مزید اس کو اس طرح سمجھیں کہ شِرک توحید کی ضِد ہے اور کسی شے کی حقیقت اس کی ضِد ہے بچپانی جاتی ہے لہٰذاشِرک کی حقیقت جاننے کے لئے توحید کامفہوم سمجھناضر وری ہے۔

''تو حید کا معنی الله تعالی کی ذات پاک کواس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا یعنی جیسا الله تعالی ہے ویسا ہم کسی کو نہ مانیں اگر کوئی الله عَدَّوَ جَلَّ کے سواکسی دوسرے کو''الله''تصوّر کرتا ہے تووہ ذات میں شِرک کرتا ہے۔ اسی طرح الله جیسی صفات کسی اور کے لئے ماننا ہیں صفات میں شرک ہے۔''

### **سوال** ﴾ شِرك كى كتنى اقسام ہيں؟

### **جواب** شِرك كى تين اقسام ہيں:

- (۱) · · · جس طرح الله عَزَّوَ جَلَّ وُجو د میں کسی کا محتاج نہیں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گااس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی اس طرح کسی کا وُجو د ماننا ثِسر ک ہے۔
- (۲) · · · جس طرح الله عَدَّوَجَلُّ كا نَنات كا خالق ہے اس طرح كسى اور كو كا نَنات كا خالق يا اس كى تخليق ميں شريك ما نناشِر ك ہے۔
  - (m) · · · الله عَذَّوَ جَلَّ كے علاوہ كسى كوعبادت كے لا كُل سمجھناشر ك ہے۔

لوٹنا ہے (1) اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسوں سے جو بلاوجہ مسلمانوں کو بات بات پر پٹر ک وبدعت کے حکم لگاتے ہیں دور رہیں کہ حدیثِ مبارک میں بدمذ ہبوں سے دور رہنے اوران کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے، سلام کرنے وغیر ہ دیگر معاملات سے منع فرمایا گیاہے۔

#### حدیثِ مبارک:

حضور نبی کریم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: "بد مذہب سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں گر اہنہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ "(<sup>2)</sup> سوال ﷺ بدعت کے کہتے ہیں؟

جوابی اچھی بدعت کوبدعتِ حَسَنَه کہاجا تاہے اس پر عمل کرنا کبھی واجب، کبھی مستحب ہوتاہے اوراچھاطریقہ جاری کرنے والا اجرو ثواب کا حقد ارہے جیسا کہ حدیثِ مبار کہ میں

<sup>● ...</sup> صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، ص ٥١، حديث: • ١٠

<sup>2 ....</sup> صحيحمسلم، مقدمة، باب النهى عن روية عن الضعفاء ـــ الخ، ص ٩، حديث: ٧

ہے: "جو کوئی اسلام میں اچھاطریقہ جاری کرے اس کو اس کا تواب ملے گااوراس کا بھی جو اس پر عمل کریں گے اوران کے تواب میں بھی کمی نہ ہوگی اور جو شخص اسلام میں بُراطریقہ

جاری کرے اس پر اس کا گناہ ہو گا اوران کا بھی جو اس پر عمل کریں اوران کے گناہ میں بھی کچھ کی نہ آئے گی۔(1)

**سوال** ﴾ اچھی بدعت یعنی بدعت ِحَسَنَه پر کوئی واقعہ بھی ارشاد فرمادیں؟

حوات حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کَ زمانے تک مسلمان تنہاا کیلے اکیلے ملاز تراوح پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مسجد کے پاس سے گزرے اور ان کو تنہا تراوح پڑھتے دیکھا توسب کو ایک جبکہ جمع کیا اور تراوح کی جماعت شروع کروائی اور حضرت اُئی بن کعب رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو ان کا امام مُقرِّر کیا اور پھر یہ الفاظ ارشاد فرمائے: نِعْبَتِ الْبِدُ عَةُ هٰذِهِ یعنی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ (2)

**سوال** ﴾ بدعت کی کتنی اقسام ہیں؟

جوابی بدعت کی تین قسمیں ہیں:۔(۱) بدعت ِحَسَنَه (۲) بدعت ِسَیّنه (۳) بدعت ِمُباحَه بدعتِ حسنه: وه بدعت ہے جو قرآن وحدیث کے اُصول و قواعد کے مطابق ہو اور شریعت کی نگاه میں اس پر عمل کرناضر وری ہو یا بہتر،اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ۰۰۰ بدعت ِ واجبہ جیسے: قر آن وحدیث سمجھنے کے لئے علم نحو کا سیھنا اور گمر اہ فِر قوں پر رَدِّ کے لئے دلائل قائم کرنا۔

<sup>1 -</sup> صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة ـــ الخ، ص٥٠٨ مديث: ١٠١٧

<sup>2 ····</sup>مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب قيام شهر بمضان، الفصل الغالث، ٢٥٣/١، حديث: ١٣٠١، ملخصاً

بنيادي عقائد اور معمولاتِ البسنّت

(۲) · · · بدعت ِ مستحبہ جیسے : مدر سول کی تغمیر اور ہر وہ نیک کام جس کارواج ابتدائی زمانہ میں نہیں تھاجیسے محفلِ میلاد شریف وغیر ہ۔

**بدعتِ سینیہ:** وہ بدعت ہے جو قر آن وحدیث کے اُصول و قواعد کے مُخالِف ہو،اس کی بھی دو قسمیں ہیں:

- (۱) ۰۰۰ بدعت محرمه، جیسے بُرے عقائد
- (۲) ۰۰۰ بدعت ِمکر وہہ، جیسے گناہوں کے نت نئے انداز

بدعتِ مباحه: وہ بدعت ہے جو حضور عَدَيْهِ الصَّلاَهِ كَامِر كَ ظاہر كَ زمانه مِيں نه ہو اور حكم شريعت كے خلاف نه ہو اور كرنے والا تواب كاحقد اربھى نه ہو جيسے عمدہ عمدہ كھانے وغير ہو۔ اور مسلمانوں کے ھلاف معاملات كى مثاليس بيان فرماديں جو عہدِ رسالت ميں نه تھيں اور مسلمانوں نے بعد ميں ايجاد كيں اور اس كواچھا بھى سمجھتے ہيں ؟

#### **جوات** ﴾ اس كى چند مثاليس ملاحظه فرمائيں:

- (۱)... حضرت عمر دَخِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي تراوى كى جماعت شروع كروائى ليكن حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى مَعْمَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى مَعْمَا اللهُ عَمْلِ اللهِ وَسَلَّا اللهُ عَمَالِ اللهِ وَسَلَّا اللهِ وَالْحَرَابِ حَجَاجَ بِن يوسف كے دور ميں لگے ہيں چاروں (۲)... قرآنِ پاک كے اوپر نقطے واعراب حجاج بن يوسف كے دور ميں لگے ہيں چاروں صحابہ عَدَيْهِ مُ الرِّهْوَان في يه كام نهيں كيا جو اس في كروايا اور اس پركسى عالم في انكار بهى نهيں كيا على الله عنه كي اجازت و تحسين كى بناء پريه عمل بهى مستحسن ہے۔
- (۳)...مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لئے محراب بناناولیدِ مَر وانی کے دور میں سیّد نا عمر بن عبد العزیز دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْهِ نے ایجاد کیا تھا۔
- (۲)... چھ کلمے،اس طرح حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ مَقَدِّسَ دور مِين مرتب نه محمی \_\_\_\_\_\_

بنيادي عقائداور معمولاتِ البنّت بيادي عقائداور معمولاتِ البنّت

تھے۔لیکن ان کاموں کو کوئی گناہ نہیں کہنا اور نہ ہی کوئی منع کرتاہے آخر کیوں؟
اس کی وجہ بیہ ہے کہ ممانعت کی دلیل موجود نہیں ہے آگرچیہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَلَّى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم يا صحابۂ کرام عَلَيْهِ مُلاِيْفُون کے زمانے میں بعض کام نہیں ہوئے مگرچونکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَلَّى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور صحابۂ کرام عَلَيْهِ مُلاِيْفُون نے ان سے منع بھی تونہیں فرمایا ہے لہذا ہے کام کرنا، جائز ہے۔

••••...•••...•••

# المح ميلاد شريف منانا هي

**سوان** ہمیلاد شریف مناناکساہ؟

**حواہ**ی میلا د شریف منانا جائز اور مستحسن یعنی بہت اچھا کام ہے۔

**۔۔وان** ﷺ میلاد شریف میں کیا ہو تاہے؟

جوابی میلاد عرفِ عام میں ذکرِ مصطفے صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كا نام ہے خواہ دو آدمی مل کر کریں یا ہز ارول اور لا کھوں۔ اس محفل میں الله تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی جاتی ہے، تلاوتِ قر آنِ مجید ہوتی ہے اور ذکرِ حبیبِ خدا صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہوتا ہے اور ان کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان پر صلاق وسلام پیش کیاجا تا ہے۔

**سوال** ﴾ ميلاد شريف منانے كاثبوت كياہے؟

حوات میلاد کا جواز بکترت آیات و احادیث اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے۔
اگر چہ جواز کے لئے یہ دلیل بھی کافی ہے کہ اس کی ممانعت شرع سے ثابت نہیں ہے اور
جس کام سے الله تعالی اور رسولِ پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے منع نہیں فرمایا وہ کسی
کے منع کرنے سے ممنوع نہیں ہو سکتا۔ آیاتِ قر آنِ مجید آقائے نامدار صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی آمد کے ذکر خیر سے مالامال ہیں: چُنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت 58 میں ارشاد



ہو تاہے:

قُلُ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَ حُمَتِهِ فَبِلَ لِكَ ترجه فَكنوالايمان: ثم فراؤالله بى كے فضل اور فَكُلُيفُ رَحُوا الله بى كہ فضل اور فَكُلُيفُ رَحُوا اللهِ بَهِ كَهُ وَثَى كريں۔ وَكُلْيكُ رَحُوا اللهِ الله الله الله الله الله تعلام ہوا كہ فضل ورحمت پر خوشى كرنا چاہيے لہذا مسلمان حضورِ انور، شافِع محشر صَدَّى الله تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَر كر مَكُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم كَا فَر كر كر مَن مناتے بين اور بي حَمِم اللي ہے۔

چُنانچِه الله تعالی ارشاد فرماتاہے:

ترجمهٔ كنزالايمان: اور اينے رب كى نعمت كا

ۅؘٲڡۧۜٳڹؚۼؠ*ؘۊؠ*ٙؾؚؚڬڣؘػڐؚڽۛٛ

(پ.۳۰،الضعی: ۱۱) خوب چرچاکرو۔

(حضور صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَى پيدائش كَى خوشى مِين) ثُويْبِه كو آزاد كيا تھا۔ (1)

شرح حديث: امام قسطلانی رَحْمَهُ اللهِ تَعالَ عَلَيْهِ فرماتے ہِيں: ابنِ جَزرى نے كہا: شبِ ميلاد كى خوشى كى وجہ سے جب ابولہب جيسے كا فركايہ حال ہے كہ اسكے عذاب مِين تخفيف ہوتى ہے حالا نكہ ابولہب ايساكا فرہے جس كى مذمّت ميں قرآن نازل ہواتو حضور صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَاللَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَاللَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَاللَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَاللَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَاللهِ وَسَاللهِ وَاللهِ وَسَاللهِ وَاللهِ وَسَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَاللهُ وَاللهِ وَسَلْمُ كَى ذات كے حوالے سے جمی والوت كی خوشی میں داخل کی حوالے سے جمی والوت كی خوش منانے كا شِوت ماتا ہے؟

جوات کی جو شی منائی جیسا کہ الله تَعَالَ عَنْدُو الله وَ سَلَّم مَائی جیسا کہ امام مسلم رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْدُ سِیْ الله تَعَالَ عَنْدُ سِیْ الله تَعَالَ عَنْدُ سِیْ الله وَ قَاده رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْدُ سِی روایت کرتے ہیں: رسولُ الله عَلَی الله تَعَالَ عَنْدُ وَ الله عَنْدُ سِیْ الله وَ قَاده رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْدُ سِی الله وَ قَاده رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْدُ سِی الله وَ قَاده رَضِی الله وَ قَاده روایت کرتے ہیں سوال کیا گیا تو فرمایا: فِیْدِ عَلَی الله وَ مَا الله وَ عَلَی الله وَ مَنْ الله وَنْ الله وَ مَنْ الله وَمَنْ الله وَمُنْ الله وَا مُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُ

 <sup>□ ....</sup> صحيح البخارى، كتاب النكاح، بأب (وامهاتكم اللاق ارتضعنكم)، ٢٣٢/٣، حديث: ١٠١٥، عمدة القارى،
 ١٥٠١، تحت الحديث: ١٠٠١

<sup>2 ....</sup> المواهب اللدنية، ذكر برضاعه، ١٩٨١

<sup>3 ····</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيام، بأب استحباب صيام ثلاثة ـــ الخ، ص ٥٩١ مديث: ١١٢٢

مقامات اور بڑے بڑے شہرول میں ہمیشہ نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی ولاوت کے مہینے میں محافل منعقد کرتے رہے ہیں۔(۱)

سوال ﴾ ولا دتِ مباركه كي درست تاريخ كياہے؟

جوابی حضور عَدَیْهِ الصَّلَا تُوَالسَّلَام کی ولادتِ مبار که پیر کے دن ہو ئی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور تاریخ ولادت میں اقوال مختلف ہیں۔ مشہور تاریخ بارہ رہیج الاول ہے ساری دنیامیں اسی تاریخ کوخصوصی اہتمام کے ساتھ جشنِ ولادت منایاجا تاہے۔

**سوال** ﴿ حضور نبى باك صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى ولادتِ مباركه كى خوشى ميں جلوس زكالنا، چراغال وغير ه كرناكيسا؟

جوابی نبی پاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اس دنیا میں جلوہ فرماہونے کی وجہ سے آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی تعظیم و تو قیر کیلئے جلوس نکالنا، پرچم لہرانا، اور جلوس میں شرکت کرنا اور اینی اینی استطاعت کے مطابق چر اغال اور روشنی کرنا جائز و مستحسن ہے۔

سوال ﴾ مسلمان ولادتِ مبار كه كے موقع بر جلوس كيوں نكالتے ہيں؟

جوات مسلمان آقاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى ولادت باسعادت كے موقع پر آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى تعظيم وتو قير كيلئے جلوس نكالتے، خوشيوں كا اظهار كرتے ہيں اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَى تعظيم وتو قير كے لئے جو جائز كام كيا جائے اور اس ميں كسى قسم كى خرابى بھى نہ ہووہ جائز ومستحسن ہے۔

••••...••••...•••

| 🗗 رسائل میلاد مصطفے، ص ۲۶ | ) |
|---------------------------|---|
|                           | 4 |

## ه<u> تقلید کی ضرورت واهمیت ه</u>

سوال ﷺ تقلید کی حقیقت اور اس کے ضروری ہونے پر دلاکل بیان کر دیجئ؟

**جواب** ہے ایک سمجھدار بچتہ بھی یہ بات بخوبی سمجھ سکتاہے کہ ایبا شخص جو بالکل جاہل اور اَن پڑھ ہے اور اسے اپنے کام سے فرصت بھی نہیں ہے کیاوہ یہ اہلیت واستطاعت رکھ سکتا ہے کہ کتابیں بڑھ کر ہی خو د کوئی مسلہ معلوم کر لے ، کجابیہ کہ وہ براہ راست قر آن وحدیث سے مئلے نکالے اور اس پر عمل کرے۔ہر عاقل کے نز دیک اس کا جواب یقیناً نفی میں ہو گا۔ لا محالہ وہ جابل شخص کسی عالم سے یو چھے گا۔ وہ عالم اگر خود قر آن و حدیث سے مسائل نکالنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو وہ اسے ان کتب سے پڑھ کر بتائے گا جس میں کسی عالم مجتہد کے آخذ و مرتب کر دہ مسائل لکھے ہوں گے ،اور اس مجتہد عالم نے وہ مسائل قر آن وسنّت ہی سے نکال کربیان کئے ہوں گے۔ توایک جاہل یاعالم غیر مجتہد جو اجتہاد کے ذریعے خو د قر آن وحدیث ہے مسائل نکالنے کی اہلیت وصلاحیت ہی نہیں رکھتااس پریہ ذیے داری عائد كرويناكه وه خود قرآن وحديث سے مسائل فكالے اس كے لئے تكايف ما لا يُطاق ہے (یعنی ایسی تکلیف ہے جس کی وہ طاقت واہلیت ہی نہیں رکھتا)، بلکہ تھکیم قر آنی کے صریح خلاف ہے۔ معمولاتِ شرعیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم روز مَرّہ کے حالات اور اپنے طرز زندگی یر نظر کرتے ہیں توصاف نظر آتاہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحہ تقلید کے بندھنوں میں حکڑے ہوئے ہیں اس میں عوام وخواص، شہری، دیہاتی ہر طبقہ کے لوگ مساوی حصتہ دار ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک بچتے ہوش سنجالتے ہی اپنے ماں باپ اپنے مُرَبِّی کی تقلید کے سہارے پروان چڑھتاہے،ایک بیار اپنے معالج کی تقلید کر کے ہی شفاءیاب ہو تاہے،ایک مستغیث کسی قانون داں و کیل کی تقلید کر کے ہی اپناحق یا تاہے،راستہ سے نابلد ایک راہرو

~~~

کسی راستہ بتانے والے کی تقلید کر کے منزلِ مقصود تک پہنچتا ہے، ایک ناخواندہ اپنے مُعلَّم کی تقلید ہی سے صاحب علم وفضل بنتا ہے۔ صنعت وحرفت سے عاری کسی ماہر فن اُستاذ کی تقلید کر کے ہی صنعت کار ہو تا ہے یہ وہ روز مَرہ کی باتیں ہیں کہ ان سے نہ توانکار کی کوئی گنجائش ہے اور نہ بَحث و تتحیص کی۔۔۔۔اور یہی تقلید ہے۔ (1)

**سوال**ی چاروں ائمیہ میں سے کسی ایک کی تقلید کیوں واجب ہے جب چاروں حق پر ہیں تو حیاروں کی تقلید کی اجازت ہونی چاہئے جب چاہیں جس امام کی تقلید کریں؟

1 .... مقالاتِ شارح بخاری، ۲۵۳/۱ ملخصاً

ہے ورنہ وہ فلاح وہدایت ہر گزنہ یاسکے گا۔

اس کوایک دُنیاوی مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر کسی منزل پر پہنچنے کے مختلف راستے ہوں تومنزل پر وہی شخص پہنچے گاجوان میں سے سی ایک کواختیار کرے اور جو بھی ایک راستہ پر چلے، بھی دوسرے راستہ پر، پھر تیسرے پر پھر چو تھے پر توابیا شخص راستہ ہی ناپتارہ جائے گا بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا بھی حال اس شخص کا ہو گاجو کسی ایک امام کی تقلید کا دامن نہ تھام لے بلکہ کسی مسئلہ میں بھی کسی امام کی پیروی کرے اور بھی دو سرے کی، پھر تیسرے کی پھر چو تھے کی تو وہ منزلِ آخرت جو کہ جنت ہے اس تک نہیں پہنچ سکے گا بلکہ خواہشِ نفس کی خاطر راستہ ناپتا ہی رہ جائے گا اور راہِ منزل سے گم ہو کر گر اہی واند ھیرے میں حایثے گا۔

سوال الله تقليد ضرورى ب توصحابة كرام دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمْ ك زمانه مين تقليد كيول نهين هو ئي؟

جواب صحابۂ کرام رض الله تعالىء نهم حضور صَلَّ الله تعالىء نيه واليه وَسَلَّم كى ظاہرى زندگى ميں در پيش مسائل سے متعلق نبى كريم صَلَّى الله تعالىء نيه واليه وَسَلَّم سے اس كا حكم لوچھ لياكرت تھے اور بسا او قات جب آپ صَلَّى الله تعالىء نيه واليه وَسَلَّم سے سوال كرنا ممكن نه ہو تا تو صحابۂ كرام دَضِيَ الله تعالىء نه أُم الله تعالىء نه مُور عمل فرماتے تھے۔ اجتہادكى اصل مشہور حدیث شریف ہے حضرت معاذین جبل دَضِيَ الله تعالىء نه سے مروى ہے اوّلاً حدیث شریف کا متن اوراس كار جمہ ملاحظہ سے جھے۔

عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "كَيُفَ تَمُّضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءً؟" قَالَ: أَقْضِىٰ بِكِتَابِ اللهِ قَالَ: "فَإِنُ لَّمْ تَجِدُ فِى كِتَابِ اللهِ؟" قَالَ:فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَإِنْ لَّمْ تَجِدُ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ؟" قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْبِيْ وَلَا آلُوْ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

عَلَى صَدْرِهِ وَ قَالَ: "أَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ".رواه الترمذي و أبو داؤد و الدارمي

یعنی روایت ہے حضرت معافرین جبل رض الله تعالى عنه وسول الله عنه الله تعالى عنه وسول الله عنه الله تعالى عنه و الله عنه وسلم وسلم وسلم وسلم مسلم ورپیش ہو تو کس طرح فیطے کروگے، عرض کیا: الله کی کتاب میں نہ پاؤ، عرض کیا: الله کی کتاب میں نہ پاؤ، عرض کیا: الله کی کتاب میں نہ پاؤ، عرض کیا: تورسول الله عنه والله وَسَلّم کی سنّت سے فیصلم کروں گا، فرمایا: اگر تم رسول الله عنه الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله

<sup>■ ....</sup> مشكاة المصابيح، كتاب الامارة والقضاء، بأب العمل في القضاء ـــ الخ، ١٣/٢، حديث: ٣٤٣٧

**~**©~\*

میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم جن کی پیروی کروگے ہدایت یالوگے۔<sup>(1)د</sup> علیکھ بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين "تم لازم پکروميري اورمير حفلفاءِراشدين كي سنّت (2) یہ سوال توابیاہے جیسے کوئی کہے ہم کسی کے اُمّتی نہیں کیونکہ ہمارے نبی عَلَیْهِ الصَّلاٰۃُ وَالسَّلاَم کسی کے اُمّتی نہ تھے تواُمّتی نہ ہو ناسنّت رسولُ اللہ ہے، اس سے بیہ ہی کہا جائے گا کہ حضور عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام توخو وني بين سب آب كي أمّت بين وه كس ك أمّتي بوت بم كوامّتي بونا ضروری ہے ایسے ہی صحابہ کرام رَضِی اللهُ تَعَالى عَنْهُمْ تمام کے امام بیں ان کا کون مسلمان امام ہو تا۔ سہر سے یانی اس کھیت کو دیا جاوے گا جو دریاسے دور ہو، کبٹرین کی آوازیر وہی نماز یر مے گاجو امام سے دور ہو، لب دریا کے کھیتوں کو نہر کی ضرورت نہیں ،صف اول کے مقتدیوں کو نکبترین کی ضرورت نہیں، صحابۂ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمْ صف اوّل کے مقتدی ہیں وہ بلا واسطہ سینہ پاکِ مصطف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام سے فیض لینے والے ہیں ہم چو نکہ اس بَحر سے دور ہیں لہذاکسی نہر کے حاجتمند ہیں ، پھر سمندر سے ہزار ہا دریا جاری ہوتے ہیں جن سب میں یانی توسمندر ہی کاہے مگر ان سب کے نام اور راستے جدابیں کوئی گنگا کہلا تاہے کوئی جمنا، ایسے ہی حضور عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام آب رحت کے سمندر بیں اس سینہ میں سے جونہرامام ابو صنیفہ رَخِی اللهُ تَعَالى عَنْهُ کے سینہ سے ہوتی ہوئی آئی اسے حنفی کہا گیا جو امام مالک رَخِی اللهُ تَعَال عَنْهُ کے سینہ سے آئی وہ مذہبِ مالکی کہلایا، یانی سب کا ایک ہے مگر نام جُدا گانہ اور ان نہروں کی ہمیں ضرورت پڑی نہ کہ صحابۂ کرام رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کو جیسے حدیث کی اسناد ہمارے لئے

<sup>1 • •</sup> مشكاة المصابيح، كتاب المناقب، باب مناقب الصحابة، ٢/٢١٣، حديث: ١٠١٨

<sup>2 ....</sup> مشكاة المصابيح، كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ٥٣/١ ،حديث: ١٦٥

مے صحابہ کرام دخی الله تَعَالَ عَنْهُمْ کے لئے نہیں۔ (1)

**سوال** ← حیاروں ائمیّہ کے علاوہ کسی اور امام کی تقلید اب کیوں نہیں ہوسکتی؟

جوات کے جاروں ائم میں سے کسی ایک امام کا مُقلّد ہونا ضروری ہے کیونکہ اب حق انہیں چاروں میں منحصر ہے کیونکہ ان ائم اربعہ کے اقوال ہی صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہیں اور صرف انکے مذاہب ہی مُنَقّ ہیں جبکہ سلف میں ائم اربعہ کے علاوہ دیگر مجہدین کے اقوال نہ تواسادِ صحیح کے ساتھ مروی ہیں نہ کتبِ مشہورہ میں جمعیت کے ساتھ مُدَوَّن ہیں کہ ان پر اعتماد صحیح ہو اور نہ ہی انکے مذاہب مُنتَّے ہیں اسی وجہ سے صرف ائم اربعہ ہی کے مذاہب لائق اعتماد و قابل عمل ہیں۔

حبيها كه علامه سيّد احمد مصرى طحطاوى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ لَكُصَّتِ بَيْنِ : "هَذِهِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ، قَدْ اجْتَمَعَتِ الْدُوْمَ فِي مَذَاهِبِ أَرْبَعَةِ وَهُمُ الْحَنَفِيُّوْنَ وَالْمَالِكِيُّوْنَ وَالشَّافِعِيُّوْنَ وَالْمَالِكِيُّوْنَ وَالشَّافِعِيُّوْنَ وَالْمَالِكِيُّوْنَ وَالشَّافِعِيُّوْنَ وَالْمَالِكِيُّوْنَ وَالشَّافِعِيُّوْنَ وَالْمَالِكِيُّوْنَ وَالشَّافِعِيُّوْنَ وَالْمَالِكِيُّوْنَ وَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ كَانَ حَارِجًا عَنْ لهذِهِ الْأَرْبَعَةِ فِي لهذَا الزَّمَانِ وَالْحَنْبِلِيُّوْنَ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ كَانَ حَارِجًا عَنْ لهذِهِ الْأَرْبَعَةِ فِي لهذَا الزَّمَانِ فَهُو مِنْ أَهُلُ الْبِدُعَةِ وَالنَّارِ"

یعنی اہلِ سنّت کا گروہ ناجی اب چار مذہب میں مجتع ہے وہ حنی ،ماکی ، شافعی اور حنبلی ہیں ،ان سب پر الله تعالی کی رحمت ہو ، آج کے دور میں جو ان چار مذاہب سے خارج ہو بدعتی اور جہنمی ہے۔ (2)

••••...••••...•••

(133) (133)

<sup>🗗 ···</sup> جاءالحق، حصه اول، ص ۳۱

<sup>2 ....</sup> حاشية الطحطاوي على الدر المحتار، كتاب الذبائح، ١٥٣/٦



### المي كاخذوم الع يوج

| •••••                              | ••••            | مکتبة المدینه، کراچی              | قرآنمجيد            |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| مطبوعات/سن طباعت                   | نام کتاب        | مطبوعات/س طباعت                   | نام کتاب            |
| مکتبه امام بخاری، قابر د۲۹م اه     | نوادر الأصول    | مكتبة المدينه، كراچي              | كنزالإيمان          |
| دار احیاءالتراث                    | المعجمالكبير    | واراحياءالتراث                    | التفسيرالكبير       |
| العربي، بيروت ١٣٢٢ ه               | للطبراني        | العربي، بيروت • ۱۴۲ ه             |                     |
| دار الفكر، بيروت ١٨١٨ ه            | فردوسالأغيار    | واراحياءالتراث العربي، بيروت      | روح البيان          |
| دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٢١ ه    | شعبالإيبان      | دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٣٩هـ   | صحيحالبخارى         |
| دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٣٩ هه  | تنكرة الحفاظ    | دارالمغنی،عربشریف۱۳۱۹هه           | صحيحمسلم            |
| دارالكتب                           | الفردوس بمأثور  | داراحیاءالتراث                    | سنن أبي داو د       |
| العلمية، بيروت ١٨١٨ه               | الخطاب          | العربي، بيروت ٢١٣١ه               |                     |
| دارالفكر، بيروت ١٦٦٨ ه             | مرقاةالبفاتيح   | دارالمعرفة، بيروت ١٩١٧ه           | سننالترمنى          |
| کو کٹے، پاکستان ۱۳۳۲ھ              | أشعةاللبعات     | وارالمعرفه، بيروت • ٢٢ اه         | السنان ساجه المالية |
| وارالكتب العلمية، بيروت ١٤٢٧ اه    | تاريخبغداد      | وارالفكر، بيروت ١٣١٢ه             | البسند              |
| دار الفكر، بيروت ١٨١٨ ه            | عبدة القارى     | دار الكتب العلمية، بيروت ٢١ ١١هـ  | مشكاةالمصابيح       |
| دار الكتب العلمية ، بيروت ٢٦١١ماه  | مصنفعبدالرزاق   | دار الكتاب العربي، بيروت ٤٠٠٨ ١٥٥ | سنن الدادمي         |
| مکتبة المدینه، کراچی               | كتاب العقائد    | دارالفكر، بيروت • ۴۲ اھ           | مجمع الزوائد        |
| دار الكتب العلمية ، بيروت ١٦ ١٣ اص | المواهب اللدنية | قادری پبلشر،لاهور                 | جاءالحق             |
| رضافاؤنڈیش،لاہور                   | الفتاوى الرضوية | وار المعرفة، بيروت ۲۴۴ه           | ردالمحتار           |

| مر کزابل سنت برکات          | الشفاءللقاضي       | فريدبك                      | ما ثبت بالسنة  |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| رضا، ہند۳۲۳ اھ              | عياض               | اسٹال،لاہور ۱۴۲۳ھ           |                |
| قادری رضوی کتب              | رسائل میلاد        | دار المعرفة ، بيروت ٢٠٣٠ اه | الدرالمختار    |
| خانه، لا بهور               | مصطفط              |                             |                |
| مکتبه برکات                 | مقالات شارح        | كوئية، پاكستان              | حاشية الطحطاوي |
| المدينة، كرا چي ١٣٣٥ ه      | بخاری              |                             | علىالدرالبختار |
| مكتبة القدوس، كوئشه، پاكتان | كنتوبات امام ربانى | ضياءالقر آن،لاہور           | قانونِ شريعت   |
| مكتبة المدينه، كرا چي       | بہارِشریعت         | دارالكتبالعلمية، بيروت      | تاريخ الطبري   |
| فريد بك اسٹال، لا ہور       | جادااسلام          | فضل نورا کیڈ می گجرات       | انفاس العارفين |

••••...••••...•••

#### عیب چھیا ہے جنت میں جائے

حضرت سیدنا ابوسعیدرض الله تعالی عند سے مروی ہے کہ جوآ دمی اپنے بھائی کی کوئی بُر ائی دیکھ کراس کی پردہ بیشی کردیے تو وہ جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ (کنز العمال، ج ۳، ص ه ۱۵)

### نابینا کولے کر چلنے کی فضیلت

حضرت سیدناانس رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جوکسی نابینا کو چالیس قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گااس کے چبر سے کوجہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ (کنز العمال، ج۲، ص ۲۰۰

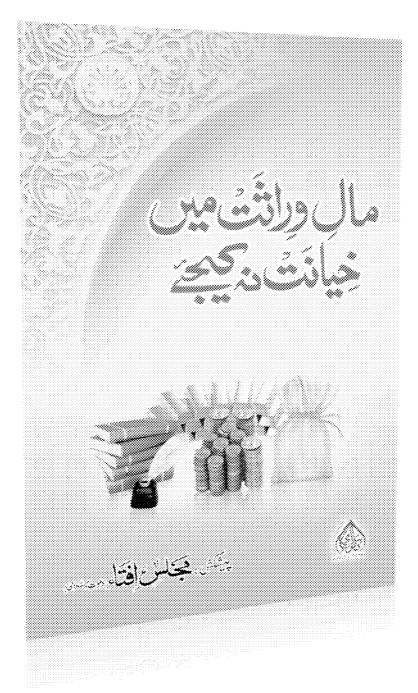

### نيك تَمْازيْ شِينَةٍ كَيلِيَّ

ہر خُعرات بعد نَما نِ مغرب آپ کے پہال ہونے والے **دعوتِ اسلامی** کے ہفتہ وارسُّنُوں بھرے اجْمَاع میں یِضائے الٰہی کیلئے انجُّنِی انجُّنِی نینّوں کے ساتھ ساری رات شرکت فرمایے ﷺ روزانہ کی تربیت کے لئے مَمَدُ فی قافِظے میں عاشِقانِ رسول کے ساتھ ہر ماہ تین دن سفر اور ﷺ روزانہ دو فکر مدینے "کے ذَیر لیے مَمَدُ فی اِنْعامات کا رِسالہ یُرکر کے ہر مَدَ نی ماہ کی پہلی تاریخ آپنے یہاں کے ذِیے دارکو بِخُنْ کروانے کا معمول بنا لیجئے۔

میرا مَدَ نی مقصد: "بجها پی اورساری دنیا کولوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ "اِن شَاءَالله عَدْدَفِ اپنی اِصلاح کے لیے" مُدَنی اِنْعامات" پر مل اورساری دنیا کولوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مُمَدَنی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِن شَاءَالله عَدْدَفِلْ

















فيضان مدينه ، محلّه سوداگران ، پرانی سنری منڈی ، باب المدینه (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 2650

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net